الكاونبوت اورمشابدة اعمال انست نام كتاب

حافظا يوافعنل عبدالشد الغماري ألحسني الادركسي

علامه رسول بخش سعيدي مترجم:

حادياڭائى ١٣٢٩ اھ\_جون ٨٠٠٨ ء

تعدادا شاعت 17.00

بعيت اثاعت اللينت (ياكتان)

الورمير كافذى إنار يتمادن كراجي فوان 2439799

خوتخری:پرسالہ website: www.ishaateislam.net -4-18.5%

نِهَايَةُ الْآمَال صِحَّةِ وَ شَرَحُ حَدِيثِثِ عَرْضِ الْأَعْمَالِ مشابدة اعمال امت

حا فظ ابوالفضل عبد الله الغماري الحسني الا دريسي علامدرسول بخش سعيدي

ناشر

جمعیت اشاعت اهلسنت (پاکستان)

تورمىچد، كاغذى بازار، مينهادر، كراچى بۇ ن: 2439799

| 4        | اورمشابدة اعمال اتست                                                                           | نگاه نبوت  | 3          | تگاه نبوت اورمشاید ۱۶ انگانی اقت                                                                 |                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ٥٢       | دارد کردہ اعتر اضات کے جوابات<br>سب سے مضبوط اعتر اض                                           | _14<br>_1A |            | فهرست مضامین                                                                                     |                |
| ٥٣       | ایک تمهیدی مقدمه<br>صدیق اکبرادرد لاکل می تلیق                                                 | _19<br>_F* | صفح يمبر   | عنوانات<br>مَيْنَ لِفظ                                                                           | نمبرثار<br>ا-  |
| ۵۵       | حدیث حوش اور حدیث عرض الاتعال بین عدم تعارش کی وجوہ<br>الحدیث حوش مرتدین کے پارے میں ہے        | _FF        | 4          | ابتدائج                                                                                          | _٢             |
| 04<br>04 | ۴۔ هديميث حوش دومر ڪ حديث کے لئے تنفس ہے<br>حديث حوش کے خاص ہوئے ہر دلاکل                      | - MM.      | 14         | تقريط<br>حالات مترجم<br>مشده                                                                     | -h             |
| ۵4<br>۵۹ | ۳ ما تمال کی پیشگی اجمالاً ہوتی ہے<br>اتمال اُمّت اجابت کے پیش کئے جاتے ہیں ندکہ اُمّت دیوت کے | _10<br>_14 | 19<br>F1   | حدیث تریف<br>حدیث ند کور کے واسطوں اور اس کی صحت کابیان<br>حدیث ند کورکی دیگرا شاو               | -4             |
| PG<br>IF | حد مث حوش پر دارد شده اشکال<br>آپ ﷺ تو د ه کريم آگاين                                          | _M_        | 10<br>10   | حدیث مد وری دیسراسنا د<br>مذکورہ حدیث کمتا کیدی شواہد<br>قر آن بھی بھی کہتاہے                    | _^<br>_^<br>_9 |
| 44       | خاتمه<br>الفاظِ حديث كي آشر ت                                                                  | _F9        | MI         | سر ان ن ہیں ہوئے<br>میرحدیث عرض اعمال کے منافی میں<br>حدیدجہ حوض محدید ہے عرض اعمال کی مؤید ہے   | _ •            |
| nr<br>ar | عرض اعمال آپ کے ساتھ مخصوص ہے<br>حدیث مذکورے چندائمور کا ثیوت                                  | _rr        | PP S       | رشته دارول پراهمال کی پیشکی اور مذکوره صدیث                                                      | _11            |
| 40<br>4+ | دوسر سنانبیا مکویدورد درینه کیافترو رت نهمی<br>فائد ه                                          | -mm        | <b>F</b> 2 | ورودوسلام آپ ﷺ کی خدمت میں چیش کیا جاتا ہے<br>ایک عمل ہے<br>دی کاشر در سے مار شور سے ایس کی تاہد | -114           |
| ۷٠       | كيا صوب حديث كے لے اس كا صحاح برئة بي بإيا جانا ضرورى                                          | _ra        | ور دو<br>ه | رتِ کعبہ کی شم جمیر ے والد نماز سے لئے بیدار کرتے ج<br>جب الکیہ و حنفیہ کاقول کیں<br>افسار حالیہ | -10            |
|          | ,                                                                                              |            | ۵۱         | ينس مخالفين كولينج كريابون                                                                       | -14            |

استاذگرای قبله مفتی محد عطاء الله تعیمی دا مت بر کاتیم العالیه کے دشمات قلم کا ۔۔۔ بتیجہ ہیں۔ جعیت اشاعت البلغت نے اسپے سلسلة اشاعت کی لڑی میں اس جگرگاتے موتی کو میدادی نمبر پر پرد کر جہاں اس لڑی کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرلیا ہے دہیں ہیہ البلغت کے اردد دال طبقے کے لئے ایک جیش بہالعت ہی ٹابت ہوگی۔

دعا ہے کہ اللہ عزوجل اس تحریر کوا ہل عشق ومحبت کے لئے فرحت دسرور کا مُوجب اور الل بدعت و شقاوت کے لئے ہدا ہت کا سبب بنائے ، ہمین بھا والنبی الا بین صلی اللہ علید سلم

> محرعمران معراح نافع القادري مدرل جامعة التور، نورم بير، بينهادر، كراچي فاضل جامعة بضرة العلوم، كارژن، كراچي

## <u>ب</u>یش لفظ

الله ربّ العزت نے اپنے مجبوب کریم آلیا کے کو جن فضائل و کمالات سے نواز اہے، مسجلہ اُن میں سے ایک ریم آلیا گئے ہوئے میں مسجلہ اُن میں سے ایک ریم ہی ہے کہ آپ آلیا گئے ہوئے کا اُمنت کے اعمال بیش کے جائے ہیں، آپ اپنی اُمنت کے اعمال ملاحظہ فر مانے کے بعد ان کی نیکیوں پر خوش جب کہ مسکلہ ہوں پر نظر پڑنے کے بعد ان کے لئے بیختش وسففرت کی وعافر ماتے ہیں۔

ائن تیمید سے لے کرمیر بن عبدالوہاب نجدی اور اساعیل وہلوی سے لے کر احسان البی ظیمیر تک تمام عالی منافقین کا شروع سے بید وطیر درہا ہے کدوہ ہرائی حدیث اور حکامیت و دا قعد کا افکار کرویتے ہیں جس سے حضو وہائے کا شان وعظمت کا اظہار ہوتا ہے اور حکامیت و دا تعد کا افکار کرویتے ہیں۔ اور حکامیت کی بنایر و وا لکارند کر کتے ہوں ہے اور اگر ولائل قاہر وہ باہرہ کے اس راہ می حائل ہونے کی بنایر و وا لکارند کر کتے ہوں تو ہے جا ناویلات کا دفتر کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور سیسب کے محدود اپنی مام نہا وہ حید کے مام پر کرتے ہیں، حالا تکد گنید محفر کی پر سنگ باری کرنے والے بیہ برتو فیق لوگ اگر چشم عقیقت سے دیکھتے تو بیرا زان بر روز روش کی طرح واضح ہوجا نا کہان کے اس طرز عمل کی بناء پر در حقیقت کھے کی دیواروں میں بھی شکاف پڑا رہے ہیں۔

ا پی نا زیباعاد قوں ہے مجبور کم عقل دیم فہم و بابید نے انتہائی گھٹیااور معاعدا نداعدانے تحریر میں اس حدیث مبارکہ پر بھی بے جااعتر اصات کی حماقت کی جس میں آپ پر آپ کی امت کے اعمال پیش کے جانے کا تذکر وہے۔

زیردست تحریرانیس منافقین کی بے پُرکسی اڑائی ہوئی ہاتوں نا قابلِ تر دیدردو ابطال پرمشتمل ہے جے ماضی قریب کے ایک جلیل القدر محدث عافظ ابو الفضل عبداللہ العماری علیدرجمۃ اللہ الباری نے تحریر فرمایا ہے، جب کہ ترجمہ کی سعادت فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا رسول پخش سعیدی مدکلہ نے حاصل کی ہے اور جگہ جگہ تحریر کردہ حواشی

#### ابتدائيه

الله تعالی کے فعنل ولفف اور نی اکرم ﷺ کی نظر عنامیت سے جنوری ۱۹۹۷ء ش حربین شریفین کی حاضری نصیب ہوئی ،اس دفعہ جن گئب کی تلاش تھی ان میں امام این حجر كى كى كتاب"ال جوهو المنظم "مجى تقى مدين طيبه كما يك مكتبديراى كتاب كى حلاش میں گئے تو وہاں ہے شخ عبد اللہ بن حافظ ابوالفصل عبد اللہ العماری الحسمی الا در کی ك متعدد وتحب حاصل موكني جو بهارے لئے نهايت الى عظيم تحذيقيں ،ان كتب كامطالعه كيا توان من جابجا فيخ في افي دوائم مُكب كالدكره كيا تعا (١) الروافكم المنين (۲) نهایة الآمال و حاصل شده کتب ش میدوونوں موجود نتھیں ول بیں بار بار آرزو بدا ہوئی کدان گئب کو کیے اور کہاں ہے حاصل کیا جائے، ایک دن بندہ جامعہ محمد میہ غوشيددا تا تكر لاجوري علامه خان محدقا وري يركيل جامعه بذا سي ملخ كيا تو وبال مولاما محداكرم الازهرى استاذ جامعه بذائهي ملاقات ہوگئي، اپنے شوق مےمطابق ان كى گئب و کھنا شروع کیں تو وہاں سے بیند کورہ دونوں گئب حاصل ہو کئیں ،اب خیال بیتھا کہ ان كاتر جمه جلدى شائع جوما جائے ، انبى دنوں جارے ساتھى علامه رسول بخش سعيدى استاذ جامعداسلاميريم يحمم بإكستان آئے ہوئے تھے، نہاية الآمال كے ترجمہ كے بارے میں انہوں نے حامی بھر لی ، بھراللہ انہو ل نے نہایت ہی جلد اور بہت ہی خوبصورت - L. S. J. S. C. J.

### ز برنظر كماب كى اہميت

اُمّتِ مسلمہ کا بیعقبدہ ہے کہ صال کے بعد حضور ﷺ کواللہ نعالی نے برز رخ میں دغوی زعر کی سے بوھ کرسب سے اعلی جسمانی زعر کی سے نواز اے، آپ کا اُمّت سے

تعلق قائم و دائم ہے، جس طرح ظاہری دیات بیں آپ اللے ہے بارگاہ خداد تدی بیں سفارش و شفا حت کے لئے عرض کیاجا تا ہے ، ای طرح آج بھی آپ ہے عرض کیاجا سکتا ہے ، آپ اپنے امت کے احوال سے آگاہ رہے ہیں، جہاں تشریف لے جانا چاہیں و ہاں جلو دافر وز ہوتے ہیں ، غلاموں پر آپ کی شفقتیں جاری و ساری ہیں ، الغرض و کھنے والی آئے آج بھی ان کی زیارت کا شرف یا تی ہے۔

#### دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا وکھے

كتاب وسنت ش اس عقيده يرجودالآل بين ان ش سے ايك اہم وأيل آپ الله عقد ت فر مان محل ہے: "خيات في خير أنكم وَ وَفَاتِي خَيرٌ لَكُمُ وَعُوفَاتِي خَيرٌ لِكُمُ وَعُرضَ عَلَى ا الفَدَالْكُمُ "جودا منح كررہا ہے كہ آپ كاتعلق أمن سے فونا فيل بلكه بحال ہے اور آپ كى الكومقد سدا حوالي أمن كامشا مد وفروا في ہے۔

کھالوگ اے تنکیم نہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: اب آپ سے المت کا تعلق حتم ہو چکا ہاب آپ سے شفاعت وغیرہ کی درخواست کرنا اسلام کی سراسر مخالفت ہے، مثلاً شخ صالح بن عبدالعزیز لکھتے ہیں:

آما بعد انتقاله إلى الرقيق الأعلى و الحياة البرزخة فقد انقطع ما كان بعسله في حياته من اللهاء لمن طلب منه و الشفاعة لمن بعسله في حياته من اللهاء لمن طلب منه و الشفاعة لمن استشفعه و ما خرج مردود الأبيض و لا نص منقول بدل عليه لا صحيح و لا حسن ولا ضعيف رشق اعلى اور برزقي زعركي كي طرف خفل بوجائي كي احد ظامري حيات والا معالم بين زعركي كي طرف خفل بوجائي ما كروائي والما حيات والا معالم بين اور ندى شفاحت طلب كرفي والحق والحيك كرت بين اور ندى شفاحت طلب كرفي بي شفاعت كرية بين اور يوقي الله كان يعقيده مرودوي، بان الله عقيده بين كوئي نفس لا و اور يبال تو كوئي نفس مرودوي، بان الله عقيده بين كوئي نفس لا و اور يبال تو كوئي نفس مرودوي، بان الله عقيده بين كوئي نفس لا و اور يبال تو كوئي نفس

تقريظ

(ازمفتی محمد عبدالقیوم بزارد می علیها لرحمه)

مصنف: اسم گرامی امام عبداللہ الغماری اکسی الا در لی ہے، آپ چود ہویں صدی ہجری کے علاء رہائیوں میں سے ہیں ان کا اصل وطن مراکش ہے لیکن مصر کو اپنا مسکن قر ار دیا اور تمام زندگی یہاں علی، وینی خد مات سرانجام دیتے رہے کیونکہ مراکش کی نسبت تحقیق و اشاعت کے مواقع اور سپولیات مصر میں زیادہ ہیں، چنا نچہ آپ نے یہاں وزی و قد رئیں کے ساتھ ساتھ ساتھ میں تھوں گئی تصنیف فر ما نمی جوزیو یا شاعت سے آ راستہ ہو کرمتوں عام ہو کھی۔

تلافده: آپ محتلانه هیم مشهور محقق وعلاء شامل ہیں ، عرب ممالک ہیں سوا م اعظم افل سقت و جماعت کے ترجمان علاء کی اکثریت بلا واسطہ با ہا لواسطہ آپ کے شاگر دہیں ، چند معروف دیند علاء جن کوآپ سے شرف کمند ہان کے اساءگر اس میں ، شخصی وسعید محدول دین ، شخص علی المقاف مراکش ۔

تصانیف: آپ کال تصانیف کاشی تعدا د کومعلوم ند ہو تکی تحر جوہمیں دستیاب ہوسکیں وہ درج ذیل ہیں:

- ا اتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة (برعت كرار عشين)
- الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين (عالم عجر) الإهد)
- جواهر البيان في تشاسب سُورِ القرآن (تُراثى وران ل كرديما في ديما في ديا)
  - ٩ ـ نفخة الإلهية في الصلوة على خير البرية (١٠٥٥٥١٦)
- - ٢ توضيح البيان لوصول ثواب القران (ايمال راب)

ہے جی آئیں ، نہ سی نہ دور نہ سیف۔ (بدہ منا بینا: ۸۲) میاں میہ بات سامنے زئی جاہئے کہ صحابہ سے لے کرآئ تک لاکھوں اولیا عشکما

آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے شفاعت کی درخواست کرتے ہیں، اگر چدبیر حقید مباطل ہے ان تمام کاعمل اس کے خلاف کیوں ہے؟

ند کورہ حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے کہ بیرحدیث فرشل ہے اور وہ محد ثین کے بال متبول نیس اور اگر اس کے راوی ثقتہ بیل آو اس سے اس کامتصل ہونا فا ہت نیس ہوتا وغیر دو غیر د۔ (بند و مفاحیمنا: ۸۲)

الله تعالی جزائے خبر عطافر مائے ، شیخ عبدالله الغماری کوجنہوں نے اس کتاب شی خالفین کی ایک ایک ہا ہے کا علمی تجزیبہ کر کے واضح کر دیا ہے کہ بیرحد بھٹے ہے اور خالفین کی ایک ایک ہا ہے کا علمی تجزیبہ کر کے واضح کر دیا ہے کہ بیرحد بھٹے ہے اور خالفین کے تمام اعتراضات ان کی کم علمی اور بہت دھری کی بناء پر جیں ، معنف نے اصول وقواعد کے مطابق گفتگو کر کے کہا اب اس کے بعد کوئی میدان جس آ کراس حدیث کی صحت وثیوت کے خلاف ولائل لا کر دکھائے۔

اميدوا رشقاعت

محمه خان قادري

جامعها ملامیه، لا بور سما را کتوبر ۱۹۹۲ میروز پیر

حسن التفهم و الدرك لمسألة الترك (منزراك)

٨ـ نهاية الآمال في صحة و شرح حليث عرض الأعمال

9 عاية التحرير في الكلام على حديث توسل الضرير (متلاس)

النفخة الذكية في بيان أن الهجر بدعة شركية (مراؤل تعلق من مراؤل من المنافئ من المنافئ

اا۔ القول المتقنع

آپ کی اکر تصانف کا تعلق القاتی و ابطائی باطل ہے ہے کونکہ اس پُرفشن ور بیل جمہور اہل اسلام کی اجھاعیت کو پارہ پارہ کرنے کے کے گافین نے جمہور مسلمانوں اور سواوا عظم کے مُسلَمان ہیں تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کی تا کہ نظر بات میں افتر اق پیدا کیا جائے ہو اوروحدت کی بنیا دوں کو کرور کیا جا سکے ہو ایسے میں علاج می کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اُمت کی وحدت کے بنیا دوں کو کرور کیا جا سکے ہو ایسے میں علاج می کا اختط کریں ، چنانچہ معتف علیا لرحمۃ نے بھی اپنے مشعبی فریضہ کی اوائیگی بی اُمت کی اہما گی بنیا دوں کا شخط میں ہوتا ہے کہ جہور مسلمانوں کے بنیا دوں کا شخط میں ہوتا ہے کہ جہور مسلمانوں کے اور فتر انگیز کا ابطال کیا ، اسلام میں مجد دکا منصب بھی ہوتا ہے کہ جمہور مسلمانوں کے اور فتر انگیز کا ابطال کیا ، اسلام میں مجد دکا منصب بھی ہوتا ہے کہ جمہور مسلمانوں کے ابتما گی اور مُسلَم اُس کے بیا اسلام میں جیواشدہ کروری کا ازالہ کر کے ان مُسلَمات کو بحال کرے نا کہ مقر اسلام ہی ایتحال کرے اسلام ہی کا تھا گی۔

زیرَ نظر کتاب ' تھا الا مال '' کے پی مظر میں ایسی ہی ایک سازش ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کے مسلمہ نظر مید کہ ' رسول اللہ ﷺ کے خسور اُمنت کے اعمال جیش ہوتے ہیں'' میں آتھ کیک پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور حدیث پاک جس میں خضور علیہ السلاق والسلام کا ارشا دگرا می ہے:

تُعَرَّضَ عَلَى أَعْمَالُكُمُ (الحنيث) ترجمه: تمهار العالم المحال جُهم يوفيش كي جات بين -

کا اٹکار کرتے ہوئے اس کوکٹ ب اور جھوٹ سے تعبیر کیا گیا تنی کہ اس حدیث کے بیان کرنے والوں پر مارواجیلے استعمال کئے گئے تو معیقت علیدالرحمد نے اس حدیث مشریف کی صحت و مقبولیت کوواضح فر ما کرسوا دِ اعظم جمہور مسلما نوں کے اس نظر میر کا تحفظ اور بیاسداری فر مائی۔

معنیف علیہ الرحمہ نے اس کتاب میں وااکن ویر اجین سے قابت کیا بیدھ بیٹ سے اور مشہور محد میٹ کوروا بیت ہے اور اس کی تا رہے میں اور ایس کے قرر لیجے سندات کے ساتھا کی حدیث کوروا بیت کیا ہے اور اس کی تا کید میں کثیر تعدا و میں شواہد فیش کئے اور پھر فین حدیث کے اصول و قواعد کی روشنی میں ایس ان فرما کر صدیدے کا قابل گئت اور مقبول ہونا قابت کیا۔ اور آخر میں اس حدیث پر اعتر اس کرنے والوں کو چینے کیا کہ اگر ہمت ہے تو اصول وقواعد کی روشنی میں وائل سے اس حدیث کا موضوع ہونا قابت کریں جو کھی قابت ندہو کے گا۔

اور آپ نے حدیث کاٹراتی اڑائے والوں اور اس کو بیان کرنے والوں پرئت و شتم کرنے والوں کے جواب ش فرمایا:

> البنة عبارات ش كِذْب بيائى انقل ش ترخ يف الخالف يرطعن و تشتيج كرتے من كوئى عاجز نبيل بي مراس كامامر ويى موتا بيجو اثبتائى جامل اورا خلاقي حميد وسے عارى موتا ب-

> > الراب في الما:

البنة ہم اینے مطالبہ سے دستمبر دارٹین ہو سکتے ، جارا مطالبہ ایک ہی ہے کہ بدلوگ سیح علمی اشراز میں تو اعد کی روشنی میں اپنے مدعا کو ٹابت کر دکھا تھیں۔

زبر بحث حديث اوراس كي فني حيثيت

• ال حديث كي اجله محدّ ثين نے تخ تي اور تيج فرمائي مثلاً ابو بكر احمه بن عمرو بن

عبدالخالق المعردف امام ہزار (م۲۹۲ھ) نے اپنی مند میں ذکر فر مایا اور کہا کہاس کے رجال را دی سمجے ہے۔

امام ابواحر عبدالله بن عدى (م ٢٥٥ هه) نے "كائل ا بن عدى" يمي ، حافظ امام ابن جرح سقلاني (م ٢٥ هه) نے "المطالب العالية" ميں ، امام نورالدين المام على بن ابي بكر (م ٤٠٨ه) نے "جمح الزوائد" ميں ، امام خازين الدين عراقي (م ٢٠٨ه) ، صاحب النوية نے ، اور امام ابن كثير (م ٢٤٤هه) نے "البدايدوالنهاية" ميں اس كوروايت فرماكراس كورج فرارويا ہے ، ان كے علاوہ امام علامہ جلال الدين سيوطي ، ملاعلى قارى ، مرتفني زبيدى ، شباب الدين خفا بى علامہ خلال الدين سيوطي ، ملاعلى قارى ، مرتفني زبيدى ، شباب الدين خفا بى ، علامہ زرقانی ، علامہ قسطلانی وغیر ہم كثير محد شين نے جمی اس كوروايت فرمايا ہے ۔

ای حدیث کوقر آن داحا دیث مشہورہ ہے تا نبیر حاصل ہے جن کومعیقت نے
 ذکر قرطایا۔

ال حديث كاقو اعدشرعيد ك خالف موما بلكه مطابق موما -

اس حدیث کاملی اسلامی کے اہما کی اور شگہ اصول کے مطابق ہونا کہ بدن کی موت کے اجازی ورشگہ اصول کے مطابق ہونا کہ بدن کی موت کے بعد بھی دوج زند دوجاد بدر پتی ہے اور شزاء و کھتا ہ آنا جانا ، اوراک و تعز ف چونکہ روح کی صفات ہیں ابتدا بدن کی موت کے بعد بھی بیہ صفات موس کی واصل رہے ہیں جیسا کہ احادیث سے تا بت ہے۔

اس حدیث کا عقائد و اعمال کے ثبوت کے متعلق نہ ہونا بلکہ صرف فضیات ہے متعلق ہونا جس کے کیونکہ فضائل ہے متعلق ہونا جس کے لئے اس کا صحیح ہونا ضروری بھی تیں ہے کیونکہ فضائل میں ضعیف حدیث بھی بالا تفاق کا فی ہے۔

وراصل حديث كي صحت بإعدم صحت كالمسلدين ب بلكداصل معالمه بيب كه

ابتداء اسلام ہے آئ تک منافقین کی ایک بی عادت ہے اوروہ کر حضور علیہ العلاق و السلام کی فضیلت پر تنقید کرنا ہے ، خواہ وہ قرآن ہے قابت ہویا سمجے حدیث ہے قابت ہو، اسلام کی فضیلت پر تنقید کرنا ہے ، خواہ وہ قرآن ہے قابت ہویا سمجے حدید لوگ جنورعلیہ ان لو کوں کو قبول نہیں اور پہنے نہ کہا تھی جانے بنا کی گئے ور زر بہ لوگ جنورعلیہ العلاق والسلام کے بال المت کے اقبال کی فیشی ہے الکار کی وجہ بنا کی ، کیا حضورعلیہ العلاق جسمانی و روحانی طور پر معاذ اللہ فتا ہو بھے ، تو بہ قرآن وحدیث کے خلاف ہاور العلاق جاور قرآن وحدیث کے خلاف ہاور قرآب و بھی تو بہ و بعد دنیا کا نظام ہے عالم برز خیا اور عالم آخرے میں یہ نظام نیس اور اگر ہو بھی تو کیا اللہ تعالیٰ قرب و بعد کا فرق برا بر اسلام کے برقاد نیس یہ نظام نیس اور اگر ہو بھی تو کیا اللہ تعالیٰ قرب و بعد کا فرق برا بر

فَإِذَا أَحْيَنَتُهُ كُنُتُ مَنْجَهُ اللَّهِى يَسْمَعُ بِهِ، إلى آخر الحديث يُحِنَّ، جب بثره الله كالمحبوب الوجاتا بي قو الله تعالى الل كان، آخر، باتحداد ريادك ان جاتا بـ

تواس کا کیا مطلب ہاں کا مطلب ابالاتفاق ائد نے بیر بیان فرمایا اللہ تفائی ایم نے بیر بیان فرمایا اللہ تفائی محبوب بندے کواپی خاص قد رہ سے نواز تا ہے جس کے ذریعہ وہ گر ب وہ حدیث ہراہر اوراک رکھتا ہے ، قر بیب و بعیہ سب کو منتا ، دیکھتا ہے ، تو ظاہریا ہے ہے کہ جب عام محبوب بندوں کو قر بیب و بعید کا ہر جگہ سے علم ہونا ہے تو رسول اللہ ﷺ کا کیا مقام ہوگا گیا رسول اللہ ﷺ کا کیا مقام ہوگا گیا رسول اللہ ﷺ کو بیہ مقام حاصل نہیں تو کیوں؟ کیا آپ اللہ کے مجبوب نہیں ہیں میا اللہ تعالیٰ نے دسور علیہ اُصلوٰ قالسلام ہے اس انعام کی نفی قرما دی ہے ، اگر نفی ہوتا کہاں ہے؟؟۔

نیز بخاری وسلم کی مفق علیده یث ب که جب نمازی تشهدش السلام علینا و علی عبداد الله الصالحین کہتا ہے تو اس کا پرسلام زین و آسان بی تمام صالح بندوں کو پہنچ کے بحدیث کے الفاظ ہوتیں:

إِذَا قَالَ ذَالِكَ أَصَابَ كُلِّ عَيْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّانِ فِي السَّمَاءِ وَ الأَرْضِ وَ السَّامَ عَنو كِيااتِق كَا اللهِ تَعَالَى فَي السَّامِ عَنو كِيااتِق كَا اللهِ تَعَالَى فَي مِنع

ملاحظہ مااعمال کا آپ کے صنور پیٹی سے کیوں الکارہے۔

ال اہم کتاب کا ترجمہ قاصل عزیز مولانا رسول پیش سعیدی هظ اللہ تعالی نے بو ی محنت سے کیا ہے ۔اللہ تعالی مصبقت علیدالرحمداور مترجم کونتام مسلمانوں کی جانب سے اجرو ثواب کا مستحق تھیرائے ، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی باسداری کی اور حضور علیدالصلو ہو السلام کے دربا ریس مسلمانوں اوران کا عمال کی پیشی کونا بت رکھتے ہیں سعی مشکور کی ، اللہ تعالی سے امید ہے کہ وہ اس سعی جیلہ کو مشکور ومتبول فر مائے گا او صلم اللہ تعالی علی حبیبہ و الله و بارک و مسلم

محد عبدالقيوم بزاروي

کررکھا ہے تو منع کہاں ہے؟ یا کیا رسول اللہ علیہ معاذ اللہ عبد صالح تبین میں میا آپ زین وآسمان بیل بیس میں۔

ال حدیث ہے اللہ ہے کہ آپ دنیا کے مکان و زمان اور جسمائی پابتد ہوں شمار ہے ہوئے بھی آخرت کو ملاحظ قرماتے ہیں ، تو کیا وصال شریف کے بعد آخرت شمار ہے ہوئے جہاں زمان و مکان اور جسمائی پابندی ہی ٹیس اور ندی وہاں قرب و بحد ہے تو دنیا اور دنیاوی امور کو ملاحظ کرتے میں کیا مانع ہے؟ یعنی ا دنی حال میں اعلی و ابعد کا ملاحظ ہو سکتا ہے تو اعلی حال میں اوئی واقر ب کا ملاحظ کیوں ٹیس؟

تيز صحاح ستدكى حديث ب:

إِنَّ اللَّهَ قَدْرَوًى لِيَ الْأَرْضَ كُلُّهَا فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَ مَغَارِبَهَا

لیمی ، اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین کوسیٹ دیا ہے، تو میں نے تمام روئے زمین کوملاحظہ کرایا ہے۔

جب زندگی میں پورے رُوئے زمین آپ کے پیش نظر ہو یکتی ہے قو آخرت میں منتقل ہوتے پر کیا قرب و محدو ہاں بھی ہے۔

غرضیکه بیرسب ا حادیث بخاری ومسلم و محاح سته بلکه هندش علیه ا حادیث جیں ، مگر و دلوگ نبیس مانتے اور نه مانیس محے ، اگر ان ا حادیث کو مانتے ہیں تو اُمّت کے اعمال کا

# حالات بمترجم

ازمولانا ففنل حتان معيدى استاذجا معاسلاميلا بور جيها كدادير ذكر بوااس كتاب يحمرجم علامدرسول بخش سعيدي بين آب موضع باقرشاه شائی بخصیل علی بورمظفر گڑھ میں ایک زمیندار گھرانہ کے چشم وچراغ ہیں، انہوں نے قریبی شہر علی ہوریں سکول کی مروجہ تعلیم کے بعد دینی اوار سے درسہ فارو قیہ فرید سے میں قرآن کریم حفظ کیااور درس نظامی کے وسطانی نصاب کومو لامانیا زاحماورمولاما خادم حسین ہے وہیں تھل کیا، اس کے بعد 9 عام میں جامعہ نظامیہ رضوبیہ لاہور کے ورجہ عالیہ میں وافل ہوئے اوراس نساب کی پھیل مر١٩٨٢ء میں جامعہ سے فارغ التحصیل ہوئے ، اور ساتھ بی انہو سے تنظیم المداری السنت یا کتان کے فو قائی استحان میں قابل فخر يوزيش حاصل كري الشباوة العالميه في العلوم العربيدو الاسلاميد كي ذكري حاصل کی جس کو حکومت یا کستان نے ایم اے عربی واسلامیات قرار دیا ہے اور با کستان بحرى يونيورستيز نے اس سندى فدكور دحيثيت ( وُ بل ايم اے) كوشليم كرركھا بيمولانا رسول بخش سعیدی نے جامعة الاز مرمصر کے شیوخ سے الا دب العربی بی تخصص کے شوق من اسلامي يوفورش فيعل معجد اسلام آياد من واخلدليا، وبان جارسال من يخصص كيا، ال ووران معرى شيوخ مولائان ورب نظامى كى جامعيت اوراس عاصل شده استعدا دكالو بامنوايا، جس كى وجد مولاما كوان شيوخ كے بال خاص تقرب رہا۔

علمی خد مات: حسول علم کے بعد مولانا سعیدی صاحب جامع بی و بیگیرگ اور جامع در شوید ما وُل نا وُن لا بیور پی نیمن سال صد را لمدر سین کے عہد دیر فائز رہے، اس کے بعد حضرت سلطان بابیوٹرسٹ کے چیئر مین حضرت صاحبز اود سلطان نیا زالحس تا دری کی وعوت پر مرکزی اوارہ جامعہ اسلامیہ بریکھم (انگلینڈ) میں مذر کی فراکض

سرانجام دے دہے ہیں، چٹانچیرہ ہاں پورے انگلینڈیش مولانا ایک محفق، جامع ،اور قابل ترین استاذ کی حیثیت سے متعارف ہیں ، ان کی وجہ سے علماء وظلماء کا ادارہ آبجوم ہے، بوغور ٹی اور کالجز کے طلباء در کالرصفرات بھی ان سے استفاد کردہے ہیں۔

ان کی و ہاں کا رکر دگی کے ہارے میں اتن سندی کا ٹی ہے کہ پیچے دنوں مخدوم من قبلہ استاذی المکرم حضرت العلامہ مفتی محمد عبدالقیوم براردی وامت برکاہم العالیہ (اب ملئ رحمۃ الله علیہ) انگلینڈ کے دورے سے دالی آخریف لائے تو انہوں نے جامعہ اسلامیہ برمنگھم کی کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت سلطان نیاز الحن قادری اورمولانا رسول بخش سعیدی کی خد مات کو بہت سمرا ہا۔

غیر ملکی مطابعتی دورہ: مولانا کی انگلینڈیں شہرت کی بنا پرقر ہی ہور نی ممالک فربنس، جرمنی، ڈنمارک فیرہ ہے آئے ہوئے مسلمان طلباء کی دعوت پر ۱۹۹۳ء میں ان ممالک کا دورہ کیا اوراس کے بعد جامعہ از ہر مصر میں اسپنے اسائڈ ہشیو رخ، ڈاکٹر جناب علی عشری وغیرہ سے ملتے اور جامعہ از ہرکی زیارت کے لئے گئے تو دہاں نے پر تیاک فیر مقدم کیا اوراعز از بیددیا۔

الله تعالی مترجم کوئیمی و نیا و آخرت کی جملائیاں عطاکریں جنبوں نے ہوئی محنت سے بہت ہی خواہد رہ اللامی کی سے بہت ہی خواہد رہ اللامی کی عظیم علمی شخصیت استاذ العلماء حضرت العلامہ مفتی شرعبدالقیوم مدخلد (رحمداللہ) کی تقریظ ہے، دعا ہے کہ الله تعالی اپنے حبیب اللہ کے توسل سے اسے ہم سب کے لئے نام بنائے۔

على المنقت منتى اعظم إكتان منتى محر مبدالقوم بزاروى دائدة الشعليدود سال قبل وسال قرما مع الله الله و النا الله و الله و النا الله و ال

# حديث شريف

عَنُ عَبُدُ اللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيّهِ وَ سَلَّمَ قَالَ:

"حَيَاتِي خَيُرِّلُكُمُ تُحَدِثُونَ وَ يُحُدَّتُ لَكُمُ وَفَاتِي خَيْرٌ لِّكُمُ وَفَاتِي خَيْرٌ لِّكُمُ فَمَا رَأَيْتُ مِنُ خَيْرٌ لِّكُمُ فَمَا رَأَيْتُ مِنُ خَيْرٍ حَمِدَتُ اللَّهَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغَفَّرُتُ اللَّهَ لَكُمُ " اللَّهَ لَكُمُ" اللَّهَ لَكُمُ" اللَّهَ لَكُمُ"

ترجمہ: میری ظاہری حیات تمہارے لئے سرایا خیر ہے، تمہیں کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے تواس کے لئے تھم آ جاتا ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیا جاتا ہے تواس کے لئے تھم آ جاتا ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیا مرایا خیر ہے ( کیونکہ ) تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کئے جاتے رہیں گے، جب اچھے کام و کیھوں گاتو اللہ تعالی کی حمد و ثنا کروں گااور جب بُرے اعمال و کیھوں گاتو اللہ تعالی کی حمد و ثنا کروں گااور جب بُرے اعمال و کیھوں گاتو تمہارے لئے اللہ دب العزب سے مغفرت و بخشش مانگوں گا۔

بسم الله الرحمٰن الرحیم
المحمد لله ربّ العالمین، و الصّلوة و السّلام علی اشرف المرسلین
سیّدنا محمّد و علی آله الا کومین و رضی عن صحابته الطاهرین
حدوصلو آ کے بعد بیرسالہ ش نے حدیث (حَیّاتِی خَیْرٌ لُکُم) کی صحت کے
بیان ش تحریر کیا ہے، دراصل ش نے کی لوگوں کے درمیان اختلاف ونزائ کی صورت
کی کدو علم وہم اور کی بنیا دی اصول کے بغیر اس حدیث کے یا رہے میں بحث و تحییم
می گھروئے ہیں، بحض جابل اور بے فیرلوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ بیہ
میں گھروے ہیں، بحض جابل اور بے فیرلوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ بیہ
میں گھڑے حدیث ہے جس کا گئیت حدیث میں سرے سے وجودی فیس، اور بیسی بقوی

ا حادیث کے خلاف ہے ، اورو و بہاں تک گر گئے کہ جوش بھی اس حدیث کا ایٹے کسی

رسالہ یا کتاب میں ذکر کرتا ہے تو وہ اسے شدیت کے ساتھ طعن وتشنیج کا نشانہ بناتے

ہے، انبذا میں نے ارا دہ کیا کہ اس رسالہ میں ان کے ان دعو دُن اور قبل و قال کی غلطی کو

واضح کروں اوران خطرات کو منکھٹ کروں جوان سے بیدا ہوتے ہیں میری اس تفتلو

کی بنیا دمحتہ ثین کرام کے قاعدے وضا بطے و متعقد اُصول اور جمہوراہلِ نقل وعقل کے

راح الوال بن ، او راس كانام "نهاية الآمال في صحة حديث عرض الأعمال"

رکھا اور اے رسالتا ب اللے کی بارگاہ علی تخد کے طور پر ویش کرنا ہوں، اسدے کہ

قیامت کے دن و دایل شفاعت بی مجھے شامل فرمائیں گے، جہاں شفاعت کے لئے

آب ﷺ کے سوا کوئی بھی نہ بڑھ سکے گا، حقی کہ حضرت ایرا تیم اور حضرت موی علیما

السلام بھی چھے رہ جائیں گے ، اللہ رت العزت بی سے سوال ہے کہ میری اس آرزو کو

ير لائے اور ميري دعا قبول فرمائے موسى قريب ب موسى دعا قبول فرمائے والا ب اس

کے سواکوئی رہے میں اس کے سواسی سے بھاائی میں۔

تھنیف" طرح التو یب فی شرح التو یب الله کهاس کے اسکا با ابنا از ایمی فر مایا کهاس کی مندعمرہ ہے۔

اور دو فظافورالدین نے ''جمع الزواکد' بی فرہ یو کہ اس حدیث کے راوی ''جمیج''
والے راوی بین ،اوراک طرح علامہ قسطانی نے 'شرح بنی ری' اور دو فظاعلا مہ جلال الدین المیوفی نے ''خصائص کبری'' بی فرہ ایو کہ اس حدیث کی سند سجے ہواور کبی کلمات الماعلی قاری اور اوم شہاب ففی بی نے قاضی عیاض کی ''شفا عشریف'' کی شروحات میں کہے ہیں ،
قاری اور اوم شہاب ففی بی نے قاضی عیاض کی ''شفا عشریف'' کی شروحات میں کہے ہیں ،
جو کھوان تی م حضرات نے اس عدیث کے برے میں فرمایا بالکل سیح ہے، اس می کسی حم کا شک دشیفیں کیونکہ ال کے تمام داوی سیح کی شرطیم فقیہ ہیں۔

باقی ابن ابی روا و کی طرف مرجد و غیر و ہونے کی جونست کی تی ہے و واس کے بعد معزیس کی آئی ہے و واس کے بعد معزیس کی آن ہے بڑے یہ سائر جعنر ات مثل او میں فی دا و ما جمر او ما بن جین نے روایت کیا ہے اورا ہا ما اجمد او ما بن جین اورا ہو او واو واو را و مہن کی نے ان کے قد بونے کی تصریح کی ہے او مسلم اورائر اربعہ نے اس شخص کے ساتھ احتی تی کیا ہے ، او مسلم اورائر اربعہ نے اس شخص کے ساتھ احتی تی کیا ہے ، اورائر اربعہ نے اورائر اردینے والوں کی وت کا لی اعتبار العنی ویل ویک ویت کا لی اعتبار اعتبار اعتبار میں ، جمعی مواجہ ہے کام لیتے ہیں ، اوم وقعی نے تیں ، اوم وقعی نے

# ﴿ باب اول ﴾ حدیث مذکور کے واسطوں اور اس کی صحت کابیان

عافظ كبير الو بكراحد بن عمر و بن عبدا لخالق بصرى المعروف محدث بزارهوفي المعروف محدث بزارهوفي المعروف في بن موئ في بالرملة ١٩٣٧ مدين من في بوسف بن موئ في في بالرملة ١٩٩٧ مدين من في بوسف بن موئ في بن به بن به بن به بن به بن بالموس في به بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز او في روا و في موا و في موا و في موا مط سے بيان كى رائبين عبدالله بن ما تب في زا ذاك كے واسط سے روا بيت كى كه معروف من عبدالله بن مسعود وضى الله عند سے مردى ہے كہ آپ في في في في في مايا:

الله رب العرب كرية فرشة بين جومرى أمت كاطرف الله رب العرب كاطرف الله الله المنام بنيات بين -

ادرانبول نے بیامی کی کرمنور اللے فرامان

میری ظاہری حیات تمہارے لئے ثیر ہے تم کوئی کام کرتے ہوتو

تہارے لئے کوئی تھم آجاتا ہے اور میراس ونیا سے چلہ جانا بھی

تہارے لئے ٹیر ہے کہ جھ پر تمہارے اٹھال ڈیش کئے جاتے ہیں

جواہتھے کام ویکھ آہوں ان پررٹ العزت کی حمدو ٹاکرتا ہوں اور جو

بُر ساتھ ل ویکھ آہول آؤ تمہارے لئے اللہ سے بخشش ما تکتا ہوں۔

برار نے کہا جم تہیں جائے کہ حضر سے عیداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس مشد

کے علادہ کی اوروا سط سے بھی میدروایت مردی ہواور صفاتا زین الدین عمراتی نے اپنی

#### عدیث ندکور کی دیگراستا و

(۱) ..... ارث بن افی اسمامہ نے اپنی مشداد رہ بن عدی نے " کال "بیل شراش (راوی) کے واسط سے حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ عند کے اللہ کے رسول

مری فاہری حیات تہارے لئے جبر ہے تم جو کھے کہتے ہو، کوئی کام کرتے ہو، کوئی ان کام کرتے ہو، کوئی ان دیا جا تا ہے ، جب ش اس دیا اس کام کرتے ہو، کو اس کا حکم تہویں بتا دیا جا تا ہے ، جب ش اس دیا ہے جا کہ اس کا گر جم ہوگا، تہارے انکی لیجھ پر وی کا جہوں گا تو اس انکی کہا ہے گر ہوگا، تہارے انکی لیجھ کے جا کم سے اگر جم ہم ترکم ورکم ورک گا تو اس کے جا کم حدوثنا بیان کروں گا ، اور اگر اچھا عمل نہ و کھوں گا تو تہا دے گئے اللہ دیت العزت سے مفقرت طلب کے دیا گا۔

ہ فقاع اتی نے دالمنی میں کہا ہے کہاں کی سند (کے راوی) شراش کے ضعیف مونے کی دجہ سے کمزور ہے۔

(۴) .... عافظ الوثعر حسن بن محمد بن ابرائيم بينا رتى متوفى ١٥٥هـ في اپنى مدمجم" (جوڭى اجزاء يرمشمل ) بي كيم بن ابرائيم م التريف واضح بن الى تم م الزينى سے يہ كتم بوئے سا كي شاوحفص الزينى سے يہ كتم بوئے سا كي شاوحفص

ان شاہین کے ہاں مسافروں کی ایک جماعت جمع ہوئی اور درخواست کی کہ آپ کے پیس جواعلی دوجہ کی (TOP CLASS) حدیث ہے جمیل سنا کی تو انہوں نے جواب می فر مایا کہ جمیر کے پاس جواعلی حماح کی احادیث ہیں ان ہی ہے حمیر ایک حدیث سن تا ہوں ، چنانچہ انہوں نے کہ کہ جمیر عبداللہ بن جمیر ایک صدیث بیان کی اور انہیں شیبان ، تن فروج آ کیل نے حدیث بیان کی اور وہ کہتے ہیں کہ جمیر مافع ابو ہر مز اور انہیں شیبان ، تن فروج آ کیل نے حدیث بیان کی اور وہ کہتے ہیں کہ جمیل مافع ابو ہر مز ایک کہتا تی کہ جمیل نا فع ابو ہر مز ایک کے خال کہ خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کی اور دو کہتے ہوئے سا کہ حضور کے خال کے خال کے خال کہ خال کے خال کے خال کی خال کے خال کیا کہ خال کے خال کی اور دو کہتے ہوئے سا کہ خال کے خال کی اور دو کہتے ہوئے سا کہ خال کے خال دیا گئے کے فرد کے اور دو کہتے ہوئے سا کہ خال کے خال دیا گئے کے فرد کیا کہ کا کہ کا کہ خال کے خال کے خال دیا کہ خال کے خال دیا گئے کے فرد کیا کہ کا کہ خال کے خال کے خال کیا کہ خال کے خال کی خال کی خال کی خال کے خال کیا کہ خال کے خال کی خال کے خال کی خال کی خال کے خال کی خال کی خال کی خال کی خال کی خال کیا گئے کہ کہ کی کے خال کی خال کی خال کی خال کی خال کے خال کی خال کی خال کی خال کی خال کی خال کے خال کی خال کے خال کی خا

#### حَيَاتِي خَبُرٌ لِّكُمُ وَ مَعَاتِي خَبُرٌ لُكُمُ

ائن نجارئے ''نا رہے 'غزاو'' بیس عمر بن محمد اصفہائی ہے اسے روایت کیا ہے جنہوں نے ابوالمر بومارتی بغزاو'' بیس عمر ان محمد اصفہائی ہے اسے روایت کیا اور بیر سند بھی ضعف ہے کیونکہ تمام کا انفاق ہے کہ ابوطرمز ضعیف ہے۔

(۳) ..... حارث بن اسمه جميئ متوفى ۲۸۲ ها في مشبور الممتد على اسے روایت كي كر بن عبداللد مزنى كے دوایت كي كہ جميل حسن بن قريد نے كما كر جمر بن فرقد نے بكر بن عبداللد مزنى كے واسط سے جميل عد بيان كى كر حضور اللہ اللہ فالم ا

حَيْدَاتِي خَيْرً لَكُمْ تُحَدَّثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ وَ وَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعَرَضُ عَلَى اَعْمَالُكُمْ فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ حَمِلْتُ اللَّهُ وَ مَا كَانِ مِنْ سَيْقً اسْتَغَفَّرُتُ اللَّهُ لَكُمْ

ال کی سند ضعیف ب ای حدیث کوایک اور واسط سے بھی روایت کیا گیا ہے ،
ا، م اس علی بن اسوال قاضی ما کئی متو فی ۱۸۹۴ھ نے اپنی کتاب 'فسط الصلوة علی السندسی و این ''می کہا کہ میں سیمان بن حرب نے حدیث بیون فر ، فی و م کہتے ہیں کہ بمیں سیمان بن حرب نے حدیث بیون فر ، فی و م کہتے ہیں کہ بمیں سیا و بن فرید جواس میل قاضی کے وا وا ہیں نے عالب قطان کے واسط سے حدیث بیان کی اور انہوں نے بر بن عبد القدم فی سے مرفوعاً اس حدیث کوروایت کیا ورحدیث

25

كے الفاظ مدس

حَيَاتِي خَيْرٌ لَّكُمُ تُحُنَثُونَ وَ يُحَلَّثُ لَكُمُ فَإِذَا أَنَامِثُ كَانَتُ وَفَاتِي خَيْرٌ لُكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ فَإِنَّ وَأَيْتُ خَيْراً حَدِما أَتُ اللَّهُ وَإِنَّ رَأَيْتُ غَيْرَ ذَالِكَ اسْتَغَفَّرُتُ اللَّهُ لَكُمُ

او رحافظ محد بن عبدالها دى المقدى نے اپنى كتاب "اسارم المنكى" من كي كد حضرت الام بحرمز في تك بيات ويح إور بحرنا بحين بن تقداوران كالام بير، بن كبتا موں کرائم ست نے ان وج سے منا ہے اورو وال کی ہزیگ اورا، مت بر متفق میں والی اور واسط سے اس محل قاضی نے اپنی فدکورہ کتاب می فرماید کہمیں جوت بن ممر ل نے حدیث بیان کی اورائیس تما دین سلمنے کیورانی افتصل کے واسط سے حدیث بیان کی اوره ديكران عبرالله عدوايت كرت ين كدرماتماب الله فالرمايا:

حَيَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ تُحْمَثُونَ فَيُحْمَثُ لَكُمْ فَإِذًا أَنَامِثُ كَانَتُ غُرِصَتُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ فَإِنَّ وَأَيْتُ حَيْراً حَمِلَتُ اللَّهُ وَ إِنْ رَأَيْتُ شَرًّا اسْتَغْفُرُتُ اللَّهُ لَكُمْ

ادریا سادہمی سی ہے،اس کے رادی کثیر ابوالفضل کے علاو ہتمام سی کے شرا کطایہ یورے اترے ہیں، کثیر ابوالنعثل کے ہارے بیں ابن فیطان سلجلما ی نے کہا کہ اس کا حال معروف نیں ہے، لیکن حافظ (ابن جمر )نے اس کا رڈ کرتے ہوئے کہا پیمعروف جن وان كاؤكرامام بخارى في المالية المن الماسي المراج المراكم المسعيدين عاهر في ان كي التصالف ظ من تعريف فره في ب، اورا بن حبات في البيل تقدراو يوب من شاركيا ب حافظ کہتے ہیں کدا بن قصات امام بن ری کی اس گفتگو سے بے خبر رہے ۔ان کا پورامام کثیر بن بسیار بعمری طفاوی ہے اور ''العدارم المنکی '' کے (ص ۱۷۱) بر کثیر بن الفصل تحریر ہے جو تریف ہے بہر حال جیں کہ ہم نے کہ بیسند سی ہوا مسیوطی نے " و معصفیر" میں

مجی ائن سرد کی الطبقات " ہے بکر مزنی کے واسطے روایت کرتے ہوئے اس کی سنخ سے فرونی ہے اوراس کے شارح اوم مناوی کہتے ایس کہاس کے راوی ثقد میں اور اس ہوری تر م گفتگواد رخفق کا دارد مدا رالف ظاهد بیث اور سند حدیث م ہے، جماری اس تنصيل حقيق ہے ہيہ وت بخولي واضح ہو پکل ہے كہ بيرحديث سجح ہے جس ميں شك وشبه کی کوئی مختائش نہیں ،اس کے باوجودا ہے کمزو راورجموٹی حدیث قرار دینا پر لے در ہے ك فتيح تذائد بكى مسلمان سے اس محصادر بونے كى تو تع نيس ، فاص طور يرجب و وال اليت كريمه كمعنى عا كانى الى ركتما او:

> مَا يَلْفِظُ مِنْ قَرُلِ اللَّا لَكَيْهِ رَقِيْبٌ عَبِيدٌ (") ترجمه، كونى بات وو زبان عينين نكالنا كداس كے ياس ايك كافقاتيارندمي بو-

# مٰد کورہ حدیث کے تا ئندی شواہد

ال حدیث کے اور بھی شواہد ہیں جوال کے معنی کی تا ئیداوراس کی بنیا د کووت و يت بين جس سے بياعد يث محت و تبول كے اعلى وروجه كو كافئى جاتى ہے، يس الله رب العزت كي مددولفرت سے چندا يك كا ذكر كر رہ ہول ليكن سب سے بہلے وہ حديث جو الفاظ ومعتى مين ال كرقر يبرب

المام ابولعيم في "حليه "ميل كما كرميس عبد الله بن محمد بن جعفر" جوحا فظ ابواليني ابن حیان کے نام سے مشہور ہیں'' نے صدیت بیان کی وہ کہتے ہیں کدان کوا حمد بن عینی بن ہا مان امرازی نے ان کوتھ بن معنی نے ان کو بقید نے ادران کوع دین کثیر نے عمران کے قرآن بھی یہی کہتاہے

قر آن كريم بحى هديث فركور كيموافق ب جنانچدارشادورى قولى ب: فكيف إذا جِننا مِن كُلِّ أَمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِنْهَا بِكَ عَلَى هولاءِ شَهِيْدًا (٣)

تر جمہ اور کیسا ولٹٹ ہوگا جب ہم ہر امّت سے ایک کوا و لا کیں اور اے محبوب حمیمیں اُن سب مرکوا و دیکھ بان بنا کر لائس ۔

ای آیت کریمدی القدرت العزت نے جر دی ہے کدرمول اکرم ایک آمت ہے دن اپنی آمت کر یہدی القدرت العزت نے جر دی ہے کہ آمت کے دن اپنی آمت ہے کہ آمت کے جا کمی تا کہ جو آپ نے دیک ادرجاما اس پر کوائی دیں۔
اٹھال آپ ہی پر چیش کے جا کمی تا کہ جو آپ نے دیک ادرجاما اس پر کوائی دیں۔
صفرت این المبارک نے فرمایو کہ منہا لی بن عمرد کے داسط سے انصار بیل سے ایک
آدی نے جمیں بتایا کہ اس نے سعید بن المحسوب رضی القدعنہ کو کہتے ہوئے شاء آپ نے فرمایو کی وائن کوائن فرمایو سے وائی ہے آپ اُن کوائن کرمایو سے جا ہے اُن کوائن کے ماری دیا تھے جا تیں ، میں دید ہے کہ آپ ہی جا تھے ان کے ہ دے بیل کوائی دیں گے ماری دیاری تھی گئے ہیں ، میں دید ہے کہ آپ ہی نے ان کے ہ دے بیل کوائی دیں گئے ماری دیاری تھی گئے ہیں ، میں دید ہے کہ آپ ہی ہی دید ہے کہ آپ پر گئے ان کے ہ دے بیل کوائی دیں گئے ماری دیاری تھی گئے ان کے ہ دے بیل

فَكُنُفَ إِذَّا جِنَا مِنْ ثُلِ اللهِ بِشَهِينِهِ وَجِنَا بِكَ هُوْلَاءِ شَهِينًا اللهِ عَلَى عَلَام قَرَطِي فَ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَام قَرَطِي فَ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَام قَرَطِي فَ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَام قَرَطِي فَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

۳۱/۲<sub>۵</sub> الراء ۲۰۱/۳

واسطرے حدیث بیان کی اور مطرت انس رضی اللہ عندے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب ﷺ نے فر ملا:

إِنَّ أَعْمَالُ ٱمَّتِي تَعَرَضَ عَلَى فِي كُلِ يَوْمِ جُمْعَةَ وَ اشْتَدَّ عَصَبُ اللهِ عَلَى الزُّنَاةِ

اور علیم ترفدی نے "فواور الاصول" میں عبد الفورین عبد العزیز بن سعید اللہ می کے داسطہ سے مدایت کیا وروہ اپنے والد سے اوروہ اپنے وا داجو محالی رسول تنے سے ردایت کرتے ہیں کہ درسول اکرم این کے فرمایا:

تُعَرَّضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِلْسَيْنِ وَ الْحَمِيْسِ عَلَى اللّٰهِ وَ
تُعْرَضُ عَلَى الْالْبِيَاءِ وَ عَلَى الْآبَاء وَ الْأَمْهَاتِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ
تَعْرَضُ عَلَى الْالْبِيَاء وَ عَلَى الْآبَاء وَ الْأَمْهَاتِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ
فَيَنْ مُرْحُونَ بِحَسَاتِهِمُ وَ تَرْدَادُ وَجُوْهُهُمْ يَبَاضاً وَ إِشْرَاقاً
فَاتَقُوا اللّهَ وَ لَا تُؤْدُوا مَوْنَاكُمُ

ہر پیر اور جعرات کے دن تمہارے اللہ اللہ رب العزت کے حضور ہر جمعہ کو حضور ہر جمعہ کو حضور ہر جمعہ کو خضور ہر جمعہ کو جُیش کئے جاتے ہیں ، وہ نیکیاں وکھ کر خوش ہوتے ہیں ، ان کے چہروں کی بیٹا شت اور روئن حرید یو بیاد ہوجاتی ہے بتم اللہ سے ڈرواور ایخ مردول کو ایڈ اندود۔

یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں کیکن شواہد کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے جیسا کہ حافظ منذری نے ''الترغیب والتر ہیب'' کے متحد دمقامات پر اور حافظ این القیم الجوزی نے '' جلاءالہ فہام' 'میں اس کی نشاند ہی کی ہے ، یککہ اصولی حدیث کا بیمُسلّمہ ضابطہ ہے۔

29

فيروك يكدود مرى أنعول يركواى و حكى جيدا كرفره بن الني ب: وَ كَدَلَاكَ جَعَلْمَ الْكُهُ وَسَطُلا لِتَكُولُوا شُهَدَاءَ عَلَى السَّاسِ وَ يَكُولُنَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا (٥) ترجمه: اك طرح بهم في تحييل أمّت وسطينا يا كرتم لوكول يركواه بنواد درسول تم يركواه بهو.

اورجب كديدكى في كي كدومرى أتحول كا تال الله أمّت بريمى ويش ك جاتے ين الوجواب كى دومورتي ين :

(۱) عرض الحال کے بارے ش رسائٹ آب رہے گوائ طرح تخصیص حاصل ہے ہے۔ آپ کی تخصیص حاصل ہے ہے۔ آپ کی حیت ، تجریش شہدا کی حیت سے بھی اکمل ہے اور جیس کہ شفا صت کے سلسلہ بیں جس طرح آپ کو شفا صت کے سلسلہ بیں جس طرح آپ کو شفا صت کے سلسلہ بیں جس طرح آپ کو شفا صت کی اور کونہ ہوگا۔

(۱) حدیث محیح بی بر کہا تھت قر اس کریم کے تم اور رسول اکرم کھی کہ خرکی بنیا دیر کوائی وے گئی کوئکہ جب بیدائمت کوائی وے گی کہ سما بقد رسولوں نے اپنی اُنسوں کو تبیع کی کہ سما بقد رسولوں نے اپنی اُنسوں کو تبیع کی کہ سما بقد و کھی تو اور تبیع کے کہ انسوں کو تبیع کی کہ سما بیا ہم اس کے ایس کی تبیع کی تبیع کی تو رسول اکرم ایس کی کو رسول اکرم ایس کی کا ایمام کیک واضح ہے جس میں کسی کھی اور ان کی ہوت کی تقد این فرما کیل کے مید ہولکل واضح ہے جس میں کسی کھی کا ایمام کیک ۔

سوال: اور اگر بیرکہا جائے کہ طبر الی نے محد بن فضالہ سے روایت کیا ہے کہ
رسالتما ب وہ نے ایک قاری کو بڑھنے کا تھم دی جب و دیہ س پہنی "کی گئف إذا جنکا
صل کُلِ اُمَّةِ بِشَعِید "الآیہ بنو آپ روبی ساوراورکہا" اس میر سدت جوہر سے
سامنے بیں ان کے ہارے بیل تو بیل نے کوائی دی لیکن جن کو بی دیکھا تک جیس ال

تق رض جیں ، کردکد ہوسکتا ہے کہ جنور ﷺ کی خصوصیت کے پیش نظر ہر روز آپ کے حضور چیش کئے جاتے ہیں اور جمعہ کے دان دوسر سنا نبیاء پہم الصلوٰ قاوالسلام کے حضور ہیں بھی چیش کئے جاتے ہیں ، اور ' طبر اتی '' نے ضعیف سند کے ساتھ حضر سے این عمیاس رضی الند عنیم سے روایت کیا ہے کہ جب میدآ ہے تا کریمیا زل ہوئی '

يْأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا ٱرْسَلَكَ شَاهِلًا وَّ مُهَشِّرًا وْ مُلِيِّرًا (٣)

تو آپ این کارد کیون جا کی اور معفرت معاذرضی الله عنبی کونکم و یا که یمن جا کمیں اور الله عنبی کارد بیار اور کونوشنجری مناؤ مانیاں بیدا اور الله بیدا کرد بینی ندگر دیکرد کارد کیونکه جود میرازل بوجکاہے:

يايها النّبيّ إنا أرسلناك للناس شاهكا وَ مبشرًا (بالجنّة) و ننفيراً من النبار و داعها الى شهادة أن لا إله إلا الله باذنه و سراجاً منيراً

ابن كير ني الرائد والمعلمة المعلمة ال

موال: اس اگر يدكها جائ كدالله دب العزت في اس أمنت كي بارے يس

ہول کیکن جن کو میں نے تبییں ویکھاان کے بادے میں کیسے کوائی دوں گا؟۔

ائن مبارک نے "الزحد" شی معید بن المیتب سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بر روزی وی کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بر روزی وی م وی م آپ پر ایکن پر آپ کی اُمت بیش کی جاتی ہے آپ انہیں چہروں اورا تمال کے موقع پہلے نے بیل میں وجہ ہے کہ آپ ان پر کوائی ویں گے۔ بہر حال انہان فضالہ کی حدیث سے جواشکال پیدا ہوا تھ ، اس تم سل حدیث نے اسے دورکر ویا ، واللہ انتہا

صديث حوض محديث عرض اعمال كي مؤيد ہے

عد ای حوش عرض الله الله والی عدیث کی نائید کرتی ہے۔ محدث ابو یعلی نے معترت ابوسعید خدر کی رضی القد عند سے روایت کی ہے کہ شرک القد کے رسول ﷺ کو فرمائے ہوئے من:

ان لوكوں كوكيا ہو كيا جو كتے إلى كدانند كے رسول رہے كاتعلق آپ كا و م كوفائد ، ضد سے كا؟ بان ربّ ذوالجلال كى تهم مير اتعلق دنيا و کے ہارے یں کیسی گوائی''اس سے بعض ماسمجھوں نے یہ بچھ لیا کہ آپ ﷺ نے عرض اعل کی نفی فر و کی ہے۔

میرصدیث عرض اعمال کے منافی نہیں

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ بیر حدیث عرض اعمال والی حدیث کے منافی الندرت العرب میں ہے ایک ہے جن کے واسط سے اللہ رت العرب کی تا الدرت العرب نے آئی کریم ﷺ کوائی فصوصیت کا اعراز بخش کہ آپ ﷺ کا این القدرت العرب نے آئی کریم کی اللہ دب العرب کا الار الزبخش کہ اللہ دب العرب سے ایک کو بیراعزاز بخش کہ آپ کی المت کو دومری اُمتوں کے ساتھ آپ پر جیش کی جائے جب کہ آپ مد پردمنور و میں ہے ہیں کہ آپ مد پردمنور و

جا فظا بن جُر محسقل فی نے فتح البری (جوس ۱۹۰۸مبد السعنساب) علی کھا ان کے الفاظ میرین.

> فَكُنْفَ إِذَا جِئْمًا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْمَا بِكَ طُوَّلَاءِ شَهِيًّا (١)

تو آپ روويئ اورروئ كرآنا رآپ كى دارهى مبارك اورچير دانور پرخمايال تصاور فر مايا:

ا مرم سرت ابدان کے بارے تو ممکن ہے جن میں موجود

٢\_ المروس ٣

ئے صدیت عیان کی جو معفرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عندے ووایت کرتے ہیں کہ حضور وہ اللے نے فرمایا

> تمہارے اندال تمہارے عزیز واقارب کے ہاں قبروں بھی فیش کے جاتے ہیں، اگر عمل استھے ہوں تو وہ فوش ہوتے ہیں وگر شدہ وعا کرتے ہیں کداے اللہ النجس تو فیش وے کدو و تیری اطاعت د فرمانبر داری بھی عمل کریں۔

کی بن صد کے ابو صافی کہتے ہیں کہ جمیں ابوا سامیل السکوٹی نے صدیث بیان کی وہ م کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے مندہ آپ قروار ہے تھے:

دنیا جا چی صرف کھیوں کی طرح ہاتی ہے جواتی فضا بیں گھوم رہی ہور شہد کی کھیوں کی طرح ہاتی ہے جواہے چینے بی جوش ہاردی ہوں) اللہ سے ڈردا ہے بھائیوں کے ہارے بی جوقبروں بی میں اکو تکہ تمہارے اٹھال ال پر ہیش کے جاتے ہیں۔

بیتی م او دیث مبارکداگر چضعیف بین لیکن صحابه تا بھین کرام کے؟ تا رائیس مضبوط کردیتے ہیں اور تقاف کرتے ہیں کدان کی بنیا دے ،عبداللد بن مبارک نے قراب ابو رہم کے واسط سے مجھے تو ربن بیزید نے حدیث بیان کی اور و و محفرت ابو ابوب انساری رضی اللہ عندے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے قربایا

> تمہارے اٹھال (تمہارے) تم دوں پر جش کے جاتے ہیں، اگر عمل الجھے ہوں تو انہیں قرحت و بٹا شت نصیب ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں اے اللہ ایر تیرے بندے پر تیری نعت ہے تو بی اس کو پورا کر وے اور اگر عمل التھے نہ ہوں تو دُعا کرتے ہیں کہا ے اللہ ا

آخرت میں قائم ہے، اے لوگوا حوش کور پر تمین تمہارا استقبال کروں گا، جب تم آو گئو ایک آدی کیے گا اے اللہ کے رسول ا شن قلال میں قلال ہوں اور دوسر اکبے گا میں قلال ہی قلال ہوں، تو میں کہوں گا نسب تو میں بیجانیا ہوں لیکن تم لے میر سے بعد میہ یوعات کھڑ لیس اور دالو راست سے ہٹ گئے۔

و فقاصد میں بیٹی نے کہا ہے کہاں کے رادی عبداللہ بن تحد بن تقیل کے علاوہ سب میں کے بین اللہ اللہ بن تحد بن تقیل کے علاوہ سب میں کہ سب میں کے بین اور آئیل بھی اُلڈ قر اردیا گیا، میں کہنا ہوں بیرصد میں حسن ہے جیس کہ حافظ بیٹی نے ''صحصع المووائد '' کے گئ مقامات پرائی کی تمری کی ہا ور آپ کا اور آپ کا ایر فرمان ' وُلکِکُکُم اُحَاکُمُنُکُم اُحَاکُمُنُکُمُ اُسْ اِلْمُنْکُمُ اِسْتُ اِسْلَالِ اِسْلَالِ اِسْلَالُمُنَالُمُنَاکُمُ اُحَاکُمُنُکُمُ اُسْلُمُنُکُمُ اُسْلُمُ اِسْلُمُ اِسْلُمُ اِسْلُمُ اِسْلُمُ اللَّمُنُکُمُ اُحَاکُمُنُکُمُ اُحَاکُمُنُکُمُ اُسْلُمُ اِسْلُمُ اِسْلُمُ اِسْلُمُ اِسْلُمُ اِسْلُمُ اِسْلُمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُنْکُمُ الْمُحَمِّمُ الْمُنْکُمُ الْمُنْکُمُ الْمُنْکُمُ الْمُنْکُمُ الْمُنْکُمُ الْمُنْکُمُ الْمُنُونُ اِسْلُمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُنْکُمُ الْمُنْکُمُ الْمُنْکُمُ الْمُنْکُمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُنُونُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُنْکُمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُنْکُمُ اللَّمُ الْمُنْکُمُ الْمُنْکُمُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُنُونُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُنْکُمُ الْمُنْکُمُ الْمُنْکُمُ الْمُنْکُمُ الْمُنُونُ الْمُنْکُمُ الْمُنْکُمُ اللَّمُ الْمُنْکُمُ الْمُنْکُمُ الْمُنْکُمُ الْمُنُمُ الْمُنْکُمُ الْمُنُونُ الْمُنُمُ الْمُنُونُونُ الْمُنْکُمُ الْمُنْکُمُ الْمُنْم

# رشته دارون براعمال کی پیشکی اور مذکوره حدیث

رشتہ داروں پر اعمال بیش ہونے دائی عدیدے بھی عدریت عرض اعمال کی تا کید

کرتی ہے دو کتا ہا اس وہ تا کے شروع عمل محذ شاہن ابی الدیما نے کہا ہے کہ جمیں
عبداللہ بن هیوب نے عدیدے بیان کی وہ کہتے ہیں کہ جمیں ابو بکر بن هیلة الحزامی نے
عبداللہ بن اسامیل نے انہیں محد بن جعفر بن ابی کثیر نے زید بن اسلم کے واسط سے
مجھے حدیث بیون کی اوروہ وصفرت ابو ہریرہ درخی اللہ عقد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور
انہیں نے فرمایا کہ اپنے گرے انحمال کی وجہ سے اپنے تم دوں کوشر مندہ مت کرد کیونکہ
جیروں میں مدفون تمہارے الحمال تمہارے مزیز واقارب پر چیش کے جاتے ہیں، اگر
ایسے انہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اگر ایسے نہ ہوں تو وہ کہتے ہیں: اے اللہ الشمیل موت نہوں تو وہ کہتے ہیں: اے اللہ الشمیل موت نہوں تو دہ خوش ہوتے ہیں اور اگر ایسے نہ ہوں تو وہ کہتے ہیں: اے اللہ الشمیل موت نہ دے جب تک کہ وہد ایت پر نہ آجا میں جیسا کہتونے ہیں ہوایت دی۔
ابوداؤ والطی لی نے فرمایا ہے کہ جمیل صفرت حسن کے واسط سے صلت بن ویتا م

35

اے اس ہے رجوع کی تو نیش عطافر ما۔

حضرت ابن مہارک نے بھی میں کہا کہ عبد الرحلی بن جبیر بن تھیر کے واسط سے مفوان بن جبیر بن تھیر کے واسط سے مفوان بن عمر و بن جھے حدیث بیان کی کہ حضرت ابوالد رواء رضی اللہ عند قر مایو کرتے ہے ۔ تھے جہا رے انگال تمہا رے مُر دوں پر جیش کئے جاتے ہیں ، د و خوش ہوتے ہیں ادر رفیح رفیع دو اور الدرواء مید بیان کرتے رفیع دو تھے ہیں ، اور حضر سے ابوالدرواء مید بیان کرتے ہے بعد مید و عاکیا کرتے ہے ، اساللہ السے تمری بناہ ما تکہ ہوں جو جھے عبداللہ بن رواحہ کے ہاں شرمند ہور مواکر ہے۔

اور محدّ بن ابن افي الدنياني بلال بن افي الدرداء بوايت كياب و البني بين افي الدرداء بوايت كياب و و كتبة بين م مُن ن خصر ت ابوالدرداء رضى الله عند سے ن و و تجد وكى حالت بن كرد ب تھے: اب الله اللم تيرك بنا دو تكما ہوں اس سے كہم سے ماموں ابن روا حد الا قامت كے واقت جھے ماليند كريں ۔

احد بن افي حواري نے کہا ہے کہ جھے ميرے بو افی دمجو ان نے بتایا کہ عماد بن عبد دوراید انہم بن صرفی ہے ہاں آئے جب وہ فلسطین کے کورز نتے برحترت ایرائیم نے ورخواست کی جھے آپ تھیسے ٹرما کیں ہو انہوں نے کہاالقدرت افعزت آپ کی اصلاح کرے آپ کو کیا تھیسے کروں جمیرے ہوئی میر ہا تا ہے گئی ہے کہ ذریدوں کے اعمال ان کے فر دہ رشتہ واروں پر فیش کے جاتے ہیں بتم فکر کرو والقد کے رسول وہو کی کے حضور تنہوں ہے کو دہ رشتہ واروں پر فیش مول گئے ایرائیم رو پڑے ، یہاں تک کدان کے آسوان کی واژی ہے کہ روزی کے انہوان کی دائری پر ہینے گئے ۔ (اے ابن افی الد نیانے کتاب القبور شی روایت کیے )

اورا بن مبارک نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ صفر ت سعید بن جیم رضی اللہ عند سے پوچھ گیا کیا مرووں کے باس زندوں کی خبریں بھی آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا: بال ، جوبھی کسی کافریب رشتہ وارہے وال کے باس کے باس کے باس کے کاریوں کی خبریں آتی ہیں،

اگرا چھی ٹیر ہوتو اسے ٹوٹل ہوتا ہے اور اگر پُری ٹیر ہوتو اس پر مایوں ملکین ہوتا ہے۔

ابن ٹیم جوزی نے ''کتاب الروح'' شل کہا ہے کہ صفرے عمر و بن و بتار ہے کے

روایت کی ہے کہ انہوں نے فر مایو جو بھی مرج نے اپنے کیس ندگان کو و مشرور جا نتا ہے،
و والے شمل وکٹن و معدہ ہوتے تیل ، اور وہ انہیں و کیور ہا ہوتا ہے ساور صفرت مجاہد ہے کہ آ دی اپنی اولا و کے ایسے عمل کی وجہ ہے تیم شرخوش ہوتا ہاو ہو ۔

یہ کی کہا کہ اس ہا ہ بھی محی بدکرام ہے بہت سمارے آ فارشول این۔

یہ کی کہا کہ اس ہا ہ بھی محی بدکرام ہے بہت سمارے آ فارشول این۔

عبدالله بن رواحد رضی الله عند کے عزیز وا گارب ش سے ایک انساری کہا کرتا تن اے الله السے عل سے جس کی وجہ سے بی عبدالقد بن رواحد کے ہاں رُسوا بول تیری یناه ما تکمآ بھوں۔

لَفَلَهُ جَاءَ كُمْ رُسُولٌ مَّنُ أَنْفُسِكُمْ عَرِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيُصٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيْصٌ عَلَيْهُ مَا لُمُؤْمِئِنَ رَوُفٌ رَّحِيْمٌ (٤)

کیے پیش ہوں گے حالہ نکہ آپ تو پوسید دہو بھے ہوں گے تو آپ ﷺ نے فر میا: اللہ ربّ العزے نے زیمن پرحرام قرار دیا ہے کہانمیاء کے جسمول کو کھائے۔

حاکم نے کہا کہ امام بخاری کی شرط پر بیرحدیث سیجے ہے اور امام ذھی لے اے التهليم كيا ہے اور ابن خزيميه ، ابن حبان ، حافظ عبد الغتي بن سعيدا و را مام نووي نے " او كار" میں اور امام قرطبی نے ''الذکر ہ'' میں اور حافظ ابوالٹطا ب بن وحیلة وغیر ہم نے بھی اسے سنج حدیث قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے اسے اس بنی و پرضعیف قرار دیا ہے کہ مید عبد الرحن بن برید بن تمیم ضعیف ہے مروی ہے ، کیکن حسین بھی کواشتہا ہ ہوگیا اوراس نے اسے عبد الرحمٰن ان برجہ ان جائد جو ' وہی ' ہیں سے روایت کر دیا لیکن بدعلت ضعف وطل ہے۔ وہ فظامام دار صلی نے اس کھلان کو ولکل داھنے طور پر بیان کرتے ہوئے کہا حسین جھی نے بالیقین عبدار حمٰن بن برزید بن جارے ہی حدیث مذکور کوروایت کیا ہے و ہ تی صواب وصحت کے قریب ترے کہ بھی نے ابن جارے روایت کیا ہے نہ کہ ابن تم م سے ، اور جو کھوا بن تمہم سے رو ایت کی جو تا ہے اور اس کے دا دا سےمام مل خطا کی جوتی ہے حال تکہ وہ ابوا سمامہ ہے ، جیس کہ اکثر حضرات نے کہا ہے تو اس کی بنیا و برجس حدیث کوشین بعظی نے ابن جاہر من الی لا معت اورو واُدی ہے روایت کرتے ہیں و و تشخیح حدیث ہے کیونکہ اس کے تن م راوی صدق ، امانت ، ثقابت اور عدالت بیل مشہور ہیں اور میں وجہ ہے کہ ابو حاتم بن حیان ء حافظ عبد الغنی المقدی او را بن دھیدو غیر ہم حفاظ كى كثير جماعت في الصحيح قرار ديا ب اوركى في بھى ال بنى كوئى كلام نيس كيا ورند واضح دیل کے ساتھ اس کا علان ہیان کیا۔ اس کے بعد جس نے اس حد ہے کوضعیف قرار دیا اس کاتسلی بخش رؤ کیااس کے اس مقام کا مطابعہ شروری ہے۔

اورائن مجدنے عضرت ابوالدرواء رضی القدعت ہے روایت کیاہے کہرسمالتما ب

اور شیخ این رجب نے عرض الله الأحیاء علی الأموات (ثمرون پر زندہ کے اللہ لیا کہ اللہ علی الأموات (ثمرون پر زندہ کے اللہ لیا کہ اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا

نوٹ : اور بیا کتاب ''احوال القبور'' بیس جو مکه مکر مدے شائع ہوئی ہے موجود منیس ہے، شل نیس جانتا کہ یہ مہوا جھوٹ گئی ہے یا جان پو جھ کرچھوڑ دیا گیا؟

درود وسلام آپ ایک فدمت میں پیش کیاجا تا ہے

اوروہ بھی ایک عمل ہے

تمہارے دنوں میں جمعہ افشل ہے اس دن آدم (علیہ السنام) کی تخلیق ہوئی اوراس میں تخیہ اور میں میں تخیہ اور تخلیق ہوئی اوراس میں تخیہ اور مصطقة ہوں گے۔ آور میں معطقة ہوں گے۔ آو جمعے پر کھڑے ہے ال دن ڈرو دیر معود کیونکہ تمہارے ڈرو دیر میں رکھا رگا دہیں جیش کئے جائے ہیں۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجتعین نے عرض کیا: آپ کی با رگا دہم جما رے ورو و

بريره رضى الشرعندے روايت كرتے إلى كرات فل فرويا:

ا پی گھروں کوقیرستان نہ بنا و اور پیر کی قبر کوئید نہ بنا و اور جھے پر ورو و پڑھو کیونکہ تہمارے پڑھے ہوئے درود تم جہاں بھی ہو جھونک مینیجے ہیں۔

ال کے تہم راوی ثقہ ہے ، اور ابن عبد الباوی نے ''ابسارم المنگی '' بیس ابن تیمیہ سے نقل کیا ہے کہ اس کی سند حسن ہے اور امام نووی نے اسے ''الاؤ کار'' بیس مجے قرار ویا ہے۔

اوراین الی شیبردا بن مردوبیانی معترب ابو ہریر ورضی اللہ عندے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے قرمایا:

> جمعہ کے دان جھے پر کش ت سے درو دہیجو کیونکدو وجھے پر جش کئے جاتے ہیں۔

اور ابوالین نے فرد کیاب الثواب میں ابو معاوید کے واسط سے روایت کیا ہے۔
اوروہ امام اممش سے روایت کرتے ہیں اورو وابوسا نے سے اوروہ حضرت ابو ہریرہ رضی
القد عقد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ عقد مایا:

جس نے میری قبر کے پاس جھے پر دورو بڑھا، وہ بی خودستن ہول اور جس نے درور ماجھے متایا جو ناہے۔

ابن تیم نے کہ بیدوایت غریب ہے لیکن امام تاوی نے اپنے شیخ این جمرے روایت کی ہے کہ اس کی سندجید ہے اور طبر الی نے بھی ''اوسط'' میں انہیں سے روایت کی ہے کہ رسالتما ہے گئے نے فر ملانا:

اللَّيْكَةُ الرُّطُوّاء (جمعد كارات )اور اليَّوْمُ الْأَنْعُو (جمعد كون) جمع اللَّيْكَةُ الرُّطُوّاء (جمعد كون)

山上總

جمعہ کے دن جمھ پر کٹر ت سے دور دھیجو کردتکہ میر دن مشہور ہے جس شی قرشتے حاضر ہوتے ہیں، جب بھی کوئی جمھ پر صلوق بھیجتا ہے لازماً وہ جمھ پر فیش کے جاتے ہیں، یہال تک کدو وان سے قارغ مذہوجائے۔

ای طرح این وہب نے اپنی ' جامع'' میں دوارت کیا ہے ، حافظ منذ رق نے

''الرغیب والر بیب' میں کہ ہے کہ اس کی سندجید ہے ادرا کی طرح علا مدید ہمو وک

نے '' و فاءالوفاء''میں کہ ہے ، حافظ این جحر نے ''تہذیب المجد بیب' میں کہا ہے کہ اس

کے راوی ثقد ہیں لیکن سند کے انقطاع کی طرف اش رہ کیا ہے اورا کی طرح آپ کے

ماگر ورشید علا مدین اور سنے ''انقول البدی '' میں کیا اور حافظ ہومیر ک نے بھی اس کی

مند کے انقطاع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے سمجے قرار دیا ہے اور حوفظ این
عبد الب دی المقدی نے ''انص رم المنکی '' میں کہا ہے کہ اس حدیث میں اگر چہ پہر تھے ہے

عبد الب دی المقدی نے ''انص رم المنکی '' میں کہا ہے کہ اس حدیث میں اگر چہ پہر تھے ہے۔

نیکن مید دوم کی حدیث کے لئے شاہد اورا ہے قوت و ہی ہے۔

یں کہتا ہوں انتظام کے کے عدد وال میں کوئی اور کمزو ری ٹیس ہے اور اس کا معاملہ میں کہتا ہوں انتظام کے کے عدد وال میں کوئی اور کمزو ری ٹیس ہے البت ذریع بان الحسین کے جہول ہونے کی وجہرے اسے ضعیف قر اردیے کی کوئٹ کرنا ما ایٹ تدیم و ہے ، کوئکدا بان حیان نے اسے تفد قر اردیا ہے۔

مُدُ کورہ کمّام حفاظِ عدیث خصوصاً علد مدمنذ ری او رعلامہ عسقلد نی کا اے سی قرار دینااو رمضوط کرویتا ہے۔

اورا ما ابو دا دُورا ما من فی اورا م بیکی نے "حیوت انہیا ،" بی اور ابان فیل نے "معمی اور ابان فیل نے "معمر وق جز" میں عبداللہ بان ما فع سے رواجت کیا ہا ورو وابان افی دیسے رواجت کرتے ہیں اور وہ حضرت ابو

نہیں ہےاور مکن ہے کہ حاکم نے اس پر اعمّاد کرتے ہوئے عدیث کو میچ قرار دیا ہو۔ (اللہ بی پہتر جانباہے)

> جُد رِ ہر جمعہ کے دل کو ت سے درود جیجا کرو، کونکہ میری اُنہ میں کے درور ہر جمعہ جھے جیج جاتے ہیں، جو جھے رہ سب سے زیادہ درود رِن ھے دالا ہوگا و دسب سے زیادہ میر سے قریب تر ہوگا۔

علامد ی فقامتذ ری نے کہ ہے کہ اس کا اس وحسن ہے گر کھول کے ہا رہے ہیں کہ اس کا است وحسن ہے گر کھول کے ہا رہے کہ اس کا است وہ تا ہے کہ اس نے ابوا مامد ہے ہیں سنا در ''السہ رم المنکی '' ہیں صفحہ ۱۹ رہے کہ اس کا استا وجید ہے، ہاں البعثہ اس ہیں ارسال ہے کیونکہ کھول نے ابوا مامد ہے بیش سنا ورا ہام سخاوی نے ''القول ابد ہے'' ہیں فر وہ ہے کہ اوم ہے گئی نے حد دیث فہ کورکو جسن سند کے ساتھ روا بہت کیا ہے اس کی قبولیت ہیں کوئی مضا کے جیش گرجمہور کے قول ہیں کہ گیا ہے کہ کھول نے ابوا واحد ہے جیش سنا مہاں مند شاہیاں ہیں ان کی ابوا واحد ہے جیش سنا ہواں مند شاہیاں ہیں ان کی ابوا واحد ہے جیش کی تصریح کی ہے۔

اورطا مدمزی نے بھی ''العبد یب' میں کھول کی ابواہ مدسے ما عت کور جیج دی بنواس بنیا دیر بیسند منصل حسن ہے، اور طبر انی نے بھی ضعیف ات و کے ساتھ کھول سے نقل کیا ہے کہ دسول اگرم ﷺ فرمایا:

> جس نے جھے ہر ایک مرتبہ درو و بھیجا اللہ ربّ العزت اس ہر دل مرتبہ رحس بھیجنا ہے، اور ایک مؤکل فرشتہ ہے جو انہیں جھو تک پنچانا ہے۔

اس کی مند ضعیف ہے ، لیکن امام سخاوی نے قر مایا ہے کہ تو ابد کے سماتھ میہ مضبوط ہو جاتی ہے۔

اور عبد الرزاق نے مجاہدے روایت کیا ہے اور وہ حضر ت ابوطور منی اللہ عندے دوایت کیا ہے اور وہ حضر ت ابوطور منی اللہ عندے دوایت کرتے ہیں کہ ایک وان شل بارگاہ وس است میں حاضر ہوا، میں نے ویکھا آپ دوایت کرتے ہیں کہ ویکھا آپ دوائے اللہ اس میں جو تو آپ میں اللہ اس میں جو تا آئے ہے ہیں کہی میں نے آپ کی ہو؟ تو آپ میں فر مایا:

بھے کیا بینے مانے ہے حالانگ جریل این ایکی ایکی میرے ہے ہی ہے۔
گئے ہیں، انہوں نے بھے خوش کری وی ہے کہ جس ان ان نے بھی پر
ایک مرتبہ درو و دہیجا ،اس کے خوش اس کی دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں
اور دی ہرائیاں منا دی جوتی ہیں اور دیل در ہے اس کا مرتبہ بلند
اور دی ہرائیاں منا دی جوتی ورد و خیش کے جاتے ہیں جیسا کہ اس
اور با ہے اور جھ پرویسے ہی درد و خیش کے جاتے ہیں جیسا کہ اس
نے پڑتھے تھے اور جستی مرتبہ اس نے پکارا استی مرتبہ اس کو جواب
دیا جاتا ہے۔

م کے متدرک میں اور ایکی نے "العیب" اور "حیاۃ الانبیاء" میں ابورافع
کے داسط نے فرکر کے ہاور دہ معید مقبری سے ردایت کرتے ہیں اور دہ صفرت ابو
مسعو دا نصاری رضی اللہ عتہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ ضور رہی ہے ایک کہ
جمعہ کے دان جمع پر کارت سے دود دہجی کہ کے بین کہ جمعہ کے دان
جمعہ کے دان جمعہ پر کارت سے دود دہجی کہ کے جاتے ہیں۔
جمعہ پر داد دہجی ہا ہے دہ مضرد رجم پر چین کے جاتے ہیں۔

اورابورا فع اساعیل بن را فع مرنی بهمبور کرزد یک ضعف بین کین ا م بی ری فرد کے اندان کی روایت کروه حدیث نے انبیل اُقد قر اردو ہے اور این مقیان نے کہا ہے کہ ان کی روایت کروه حدیث شوابد اور متابع ت کی صلاحیت رکھتی ہے، اور این می رک نے فر مایا کہ اس شل کوئی حرج

تم جبال بھی ہو جھ پر صلوۃ پڑھو، کرونکہ تمبیارے درو و جھ تک چنچے ہیں۔

حافظ منذری نے قرہ ما کہ اس کی سندحس اور قاعنی ابوعبداللہ حسین بن اسامیل نے بھی اسے حسن قرار دیا ہے۔

اور قاضی ابوعبدالله حسین بن اسامیل می فی نے کہا ہمیں ابو حاتم رازی نے صدیت بیان کی کہمیں ابو حاتم رازی نے حدیث بیان کی کہ حدیث بیان کی کہ جمعے بین الی جعفر حسن بن علی علیما السلام نے روایت کی اور و واپنے والد گرامی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم کی نے فرما ہا:

تم جہاں بھی ہو جھ مرورہ ورد ورد ورد میں کونکہ تمہارے درد دیکھے بین ہو۔
اور این الی شیبہ نے ''مصنف'' میں نقل کیا کہ جمیں ابو ف لداحمر نے انان مجلان سے صدیت بیان کی اور و و مہل ہے اور اہل ،حسن بن حسن سے روایت کرتے ہیں کہ جنسور میں نے قرمایا:

ميرى قير كوتيد نه بناؤاور نه اپنے گرول كوقير ستان ، تم جهال بھى ہو جو بھي ہوئيج ہيں۔
جوير ودو د پر جو كيونكه تمها دے پڑھے ہو ي ورو د يہ ہيں كہ دواخت ہيں۔
اس كى سندھي ہيا وريو تر سال ہے گرفتكم موصول ہيں ہے جيسا كدواضح ہے كيونكه ہى حديث صفرت حسن اور صفرت على رضى الند عنم كى دوايت ہے ہيم گر دوجى ہے ، اور اب يعلى نے كہا ہے كہ جميل ابو بكر بن الى شير ہے اور وہ كتے ہيں كہ جميل زيد بن حباب نے اور وہ كتے ہيں كہ جميل زيد بن حباب نے اور وہ كتے ہيں كہ جميل زيد بن حباب نے اور وہ كتے ہيں كہ جميل زيد بن حباب كے اور وہ كتے ہيں كہ جميل زيد بن حباب كے اور وہ كتے ہيں كہ جميل نيد بن حباب كے اور وہ كتے ہيں كہ جميل بن حن نے تمایا كدانہوں نے ایک آوى كو صفور اللے كی قبر انور کے کہتے ہيں كہ جميل بن حن نے تمایا كہ انہوں نے ایک آوى كو صفور اللے كی تمان نے كہا كہ ہيں كہ جمیل بن حن نے كہا كہ ہيں كہ جمیل بن حن نے اور وہ حد ہے دائي دورائي بن حد المجد المحد المحد المجد المحد المحد

اور جمد بن اسائیل و راق نے قربای کہ میں جہارہ بن محس نے صدیث بیان کی کہ میں ابواسی ان کے صدیث بیان کی اور و دحضرت انس رضی القد کہ میں ابواسی کرتے ہیں کہ رسالتما ب انسان کے اللہ عندے روایت کرتے ہیں کہ رسالتما ب

جھ پر جھے کے دن کثرت سے درد دہیجے کو تکر تمہارے سے درد دجھ بر جیش کئے جاتے ہیں۔

اور عدمد این قیم نے فرمای ہے کہ مید اگر چیخیف ہے لیکن استیم وکی صلاحیت رکھتی ہے اور طبر الی لے ''اوسط'' میں صفر ت انس رضی اللہ عند سے روا میت کیا ہے کہ صنور ﷺ نے فرمایہ

> جس نے ایک مرجبہ جھ رپر درو دری صاور جھے مینجا ہے ، اس شخص کے لئے دعا کرتا ہوں اور اس کے علاو واس کے لئے دس تیکیاں لکھی جاتی ہیں ۔

> > حا قطامند رئ نے فرمایا کہاس کی اسنا دیش کوئی خدشتیں۔

اور ابویعلی نے اپنی مسئد میں عبد اللہ بن ما فع کے واسطہ سے روایت کیا ہے کہ میں علاء بن عبد الرحمٰن بن فیر وی ہے کہ میں نے حسن بن علی بن افی طالب رضی اللہ عنہما کو میہ کہتے ہوئے سن کر حضور وی نے قر میا:

اہے گھرول میں ٹماز پڑھو، انٹن آبر ستان نہ بناؤا درمبرے گھر کو عید نہ بناؤ مجھ پر ورو دو سلام پڑھو کیونکہ تم جہاں بھی ہوتہارے درد دوسل م مجھے کنچتے ہیں۔

اورطبراتی نے "الکیر"اور"اوسلا "شن حمید بن افی نعنب کے واسط سے روایت کیا ہے اورد وسن بن حسن بن علی بن افی طالب رضی الله عنجم سے روایت کرتے ہیں اور و وایت والدگرامی ہے کہ رسمالتما ب فیلے نے فرمایا:

ےروایت کی ہے کہ شور ﷺ نے فرمایا

روايت كرتے بين كرحفور الله عالم مايا:

ميرى قبر كوعيد شدينا دُندائ كرول كوقبر سمّان ، مجه يرسلام يراسوتم جهال بحى يوقبهار سالام جهيم النيخ بين -

علامه الاو كي في التول البدق "من فر مايا بيصريث الناس --

شی کہتا ہوں بلکہ اس کی تخریق دوان فظ ابوعبد القد تحدین عبد الواحد المقدی نے ان احادیث میں کہتا ہوں بلکہ اس کی تخرین کی ہے جو بخاری ومسلم میں نہیں ہیں'' حافظ این عبد الہ وی نے اسارم المنکی ''میں فر ، یو مقدی کے شرا نظاما کم کی شرا نظامے احسن ہیں۔ اور ابو اشیخ ، یہ اربطبر انی ، حارث بین ابی اسمامہ وغیرہم نے تعیم بن صمصم کے داسط سے ذکر کیا اور وہ ابن حمیری سے اور وہ حضرت ممارین یا مرضی اللہ عتہ سے داسط سے ذکر کیا اور وہ ابن حمیری سے اور وہ حضرت ممارین یا مرضی اللہ عتہ سے

القدرت العزت كاليك فرشته ب جن القدرت العزت في ورى محلوق كما معطا فرمائ جي جب بن القدرت العزت في ورى كاوه معرى قبر يركائم رب كاجوبى جمه يرودود يجيع بيل قوده كبتاب وتحد المحيل فلان بن فلال في تهري يرودود بجيم المجاه برصلوة كي بدله شراللد تع في السير وردود بجيم المجاه برصلوة كي بدله شراللد تع في السريدوس بعيم المهاسات في السريدوس مجيم المهاسات المسالة المسال

این حبان اور م کم نے اسے حج قرار دیا ہا ورائن عدی نے بھی این عبال ہے اسے بی روایت کیا ہے اور علامہ ویلی نے مثلاً عروی '' بیلی کہا ہے کہ میں ابوالعیاس این والدگر ای نے بتایا کہ بمیں ابوالعیاس این والدگر ای نے بتایا کہ بمیں ابوالعیاس این ترکان نے فہر دی، وہ کہتے ہیں کہ بمیں ابوالعیاس این کر کان نے فہر دی، وہ کہتے ہیں کہ بمیں موکی بن سعید نے حدیث بیان کی اور وہ کہتے ہیں کہ بمیں مرکزات نے حدیث بیان کی اور وہ کہتے ہیں کہ بمیں ابوالعیاس این فی ماور وہ کہتے ہیں بمیں مرکزات نے فرات کے حدیث الا من اللہ عند سے روایت کی اور وہ ابوالطنیل رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے حصر سے ابو بکرا تھد این رضی اللہ عند سے روایت کیا کہ رسالتا ہو ہو تھی نے فرای ہو کہ بھو میں کہتے ہیں ایک فراو میں ایک فراو میں ایک فراو میں کہتے ہیں ایک فراو کے بات ایک فراو میں ایک فراو میں کہتے ہیں ایک فراو کہتا ہے بیا جمہر وہ تی فراو کہ ہو کہ بیا ہے بیا جہر وہ تی فلاں نے آپ برا بھی درود رہ حا ہے۔

علامہ حافظ سخاوی کی رائے کے مطابق اس کی سندیش فیلات ہے ، الحافظ این بعکوال نے حافظ سخاوی کی طرح ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت محمرات روق رضی القدعتہ نے روایت کیا ہے کہ رسالتمآب فی نے فر مایا:

> المليلة الزهراء (جمعدى رات) اور الميوم الاغو (جمعدك دن) تم جمع يركثرت من ودوو يراهو كونك تمبارك ددووجه يريش كرب ت بيراق على تمبارك لرعاكرتا بول اور بخشش طلب

بيداركت بين-

جارم تنبه پڑھانو الندرت العزت دوفر شنے مقررفر ، تا ہے و دیا رگاہ رسمالت میں حاضر ہوکر بھی عرض کرتے ہیں تو حضور ﷺ فرماتے ہیں:

> فلال بن فلال كويرى طرف مدسام الله دب العرب كارحت اوريدكت بو-

حافظ مقدی کہتے ہیں کہ میں اس صدیت کو ای واسط تی ہے جاتا ہوں اور یہ نہیں تر یہ بیت فریب ہے ، اس کے راویوں میں کھا لیے بھی ہیں جن کے بارے میں قبل وقال کیا گیا ہے ، اس کے راویوں میں کھا لیے بھی ہیں جن کے بارے میں قبل وقال کیا گیا ہے ، این قیم جوزی کہتے ہیں کہیں معروف ہیہ ہے کہ بیامام ابوجعفر باقر کا تول ہے نہ کیا گیا ہے ۔ ایک حدیث کا اور اک عقل واجتہا و سے ایمکن نہ کے اس کے حدیث کا اور اک عقل واجتہا و سے ایمکن ہے ۔

معید بن مفور نے اپنی دستن عمل کہا ہے کہ میں حبال بن علی نے عد مث بیان کی ، د د کہتے ہیں حبال ہیں کے عام میں اس

کرتا ہوں۔

اورہ فظ ابوعبداللہ المحقدی نے "احقارة" میں کہا ہے کہ ابوعبداللہ تھر ان معمر نے اصفہان میں جمیں خبر دی ہے کہ جعفر ان عبد الواحد نے ان کوا جازت وے کر جایا کہ ابو القاسم عبدالرحمن ان تھر ان احمد ان عبدالرحمن اندائی نے جمیں خبر دی وہ کہتے ہیں کہ جمیل القاسم عبدالرحمن ان تھر ان احمد ان عبدالرحمن اندائی نے جمیل خبر دی وہ کہتے ہیں کہ جمیل اسی ق ابو تھر عبداللہ ان جمیل اسی ق ابو تھر عبداللہ ان کے بتایا وہ کہتے ہیں کہ جمیل اسی ق ان اساتیل نے حد ہے ابوائی کی اوہ کہتے ہیں کہ جمیل اسی کی اساتیل نے حد ہے ابوائی کی اوہ کہتے ہیں کہ جمیل جوم ان الج کیا تا نے حد ہے ابوائی کی وہ کہتے ہیں کہ جمیل تجد ابوائی کی وہ کہتے ہیں کہ جمیل ابوائی صافہ ابوائی در الحق کی ان کے اس کہ جمیل کے حد ہے ابوائی در الحق کی ان کے بات کے جاتے ہے اور کی ان کے بات کے جاتے ہے تو وہ ان کے اس کے جاتے ہے تو وہ ان کے اس کے جاتے ہے تو وہ ان کے اس کے دعا کرتے جاتے ہے تو وہ ان کے اس کے دعا کرتے اندائیں یہ کت حاصل ہوج تی ۔

رب کعبہ کی تم امیرے والد تمازے کئے بیدار کرتے ہیں ابد قرصافہ کے صاحبزاوے بلا دروم میں جباد کے لئے گئے تھے ،ابد قرصافہ تو بلا د صادق کے دنت عسقلان میں بلند آواز کے ساتھ پکارتے نیا فُرُ صَافَهُ المصلوةُ تو بلا د روم میں قرص فہ کہتے لیک اے آب جان تو ان کے دوست کتے ہم جی کی ہوگی آوازیں کتے رہتے ہو، تو وہ کتے رب کعبہ کی تم امیرے والد گرای جھے تی کی نماز کے لئے

عديث بيان كى كدر مالتماب الله في فرمايا:

میرے کھر کوعید بنا وُنداپنے گھروں کوتیرستان تم جہاں بھی ہو جھے ہر ورو در پھو ، کیونکہ تہا ہے درو و جھے یہ بنچتے ہیں۔

49

اورقاصی ای حمل نے کہا کہ میں سالم بن سلیمان میں نے عدیث بیان کی وہ کہتے بیں کہ میں ابوح و نے نے میں کے اسطے سے حدیث بیان کی کہ منور وہ اُلے نے فراوی: جمعہ کے دن جمع پر کارت سے ورود پراحو کونکدو و جمعے بیش کئے جائے تیں۔

اورا الا اليم بن مج بن مج بن مجى مدايت كي كيا و وكتب بين كه مين وهيب نے الوب كو اسط سے حديث من أن كرم مرے بى ميرہ ت كي كيا و كتب بيرہ من كي كرا يك فرشته مقرر ب كري ميں مالتما ب الله ير درو دير مھے وہ كرا يا ہے۔

اور قاضی اسامیل نے بھی فر ملا ہے کہ میں حید الرحمٰن ، یزید رقاشی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ

> جمعہ کے وان ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے حضور وہ ہے گئے پر جو شخص ورود پڑھے وہ ان تک پہنچاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آپ کی اُست کا فلال آ دگ آپ کی خدمت اقدی میں ورود پڑھ رہاہے۔

اور سعید بن منصور نے اسے اپنی دستین ''میں روایت کیا ہے اور آئی بن تخلداور ابن بھی اور سعید بن منصور نے بھی الی الی سعید بن منصور نے بھی الی الی دستین ''میں خالد بن معدان سے روایت کیا ہے کہ جنمور ﷺ نے فر ملیا ،

ہر جمعہ بھے یہ کٹر ت سے درو دیا ہو کے وکہ میری اُمّت کے پڑھے بوئے درو دہر جمعہ کوئیر کی بارگاہ ٹس ٹیش کئے جاتے ہیں۔ ادر نمیری نے تما دالکو ٹی سے روایت کی ہے کہ بندہ جب اپنے آبی والگائی درو دو

ملام پڑھتا ہے واس آوی کمام کے ساتھ آپ اللہ کے تضور بیش کے جاتے ہیں۔ توان احد دعث اور " تارجن كي تحدا ويحده عدنياده عدوا على بوجا تاب كه ا مارے صلوۃ وسلام آپ علی کی بارگاہ ہیں بیش کئے جاتے ہیں واس میں کوئی شک جیس كدية محى تجمعه الله إلى أتمت من جوتي الله في الله كل بار كاه شي التي كنا جوت بين اتوان تمام ول كل وشوام كريوتي بوع "حَيَاتِي خَيْلٌ لَكُم "والي هديث الكارك گنجاش کہاں روج تی ہے؟ اگر وہ ضعیف بھی ہوتو ان ثواہد کے ڈریجہ سے وہ تبولیت کے معیار کوچنی جاتی ہے دارنکہ ان شواہر و آثارے مرف نظر کرتے ہوئے صرف ای صدیث بى كود يكهاج ئو يمسلم كى شرط يرسم باد رعلاء اصول وحد يث بى كود يك جائے تو ميد مسلم کی شرط رہے ہے اور علی م اصول وحد بیث نے بیر قاعدہ بھی مقرر کیا ہے کہ حدیث مُرسَل کی دوسری ایک سند ہے مروی ہو چوشصل ہوخواہ ضعیف ہی کیوں نہ ہوتو ان دو تو *ل* (متصل ومُرسَل) كامجموعة في كبلائے كاميرويتل بن كيس كي اوران رحمل كرما ضروري بو گاء اگر ہم ان معود کی مجے روایت سے صرف نظر کرتے ہوئے بکر مزنی کی ترسل کو حضرت ائس ہے مروی دونوں ضعیف صدیثوں کے ساتھ ملائس تو حدیث ند کور پھر بھی سیجے ہے، بدال وقت ہے جب ہم جمہور کے ول رحمل کرتے ہوئے کہیں کہ حد مث مُرسُل ضعیف ہوتی ہے جب تک شواہد نامول اس مرعمل نہیں کیاجائے گا۔

جب ہم مالکیہ وحنفیہ کا تول لیں

نیکن جب ہم الکیداور صفیہ کے لی پڑھل کریں تو تنہائم سُل کو حجے قرار دیتے ہیں۔ تو اس پر بارچون وچراعمل کیا جائے گا چنا نچے علامہ عراقی نے 'افشیہ'' میں صفیہ اور الکیہ کا حدیدے تُرسُل کے بارے میں بیرتہ بہب بیان کیاہے:

و احتج مالک کذا النعمان بسه و تسابعوهما و دانوا امام، لکاورا، م اعظم بنهمان بن تا بت نے اسے جحت قراروی ولا ب دوم ﴾

# وارد کردہ اعتر اضات کے جوابات

النافین نے حدیث فرکور پر چنداعتر اضات کے ہیں ہیمض حضرات سے تو متعدد عوفل ہیں ہم نے بلاواسط سنا ،اور کھے حضرات نے انہیں اپنے رس کل فرینت بنایا ،ہم ان وونوں کی حالت کو دیکھ کرے ساختہ مسکرا دیئے اوران کے لئے وعائے نیر کی ،اس لئے کہ ہم نے ان کے اعتراضات کوایے پیا جیے بی رزدہ آدمی ہم کی ہم کی انہی انہیں کرتا ہے لئے کہ ہم نے ان کے اعتراضات کوایے پیا جیے بی رزدہ آدمی ہم کی ہم کی ان کے ایک کی لیکن اس کے باو جو دہم قول کوان کے بی سے موام ایس کرتے ،ہم نے ان کے ایک کی اعتراض کوایا پیا ہے جے علمی بحث کے مُسمَّم اصولوں کے مطابق کہ جا سکتا ہے ،اور اعتراض کوایا پیا ہے جے علمی بحث کے مُسمَّم اصولوں کے مطابق کہ جا سکتا ہے ،اور تعدرض کے باب میں داخل کیا جا سکتا ہے ، چنا نچراس پر بات کرنے کے لئے ہم نے ایک مستقل یا ب قائم کیا ہے تا کہ اس چیز کوواضح کیا جا ہے جو اکثر حضرات سے تھی رہی اس کی احتراث کی دی میں ہوں نے جو حدریث حوش کے حمن میں فرمایا جس کا اس کی وضاحت کی جو ایک میں میں آبا ہے کہ انہوں نے جو حدریث حوش کے حمن میں فرمایا جس کا خلاصہ بیسے کہ تھا رہی وسلم میں آبا ہے کہ انتد کے دمول کھی نے فرمایا ۔

قیامت کے دن میرے محابہ کی آیک ہیں حت (حوش کوڑ) ہر
میرے ہائی آئے گی تو اٹیس حوش کوڑ سے دور کر دیا جائے گا تو
میں کہوں گا اے میرے دب میرے محابہ! تو اللہ دب العزب
فرمائے گا آپ نیس جائے آپ کے بعد انہوں نے (دین میں)
کیا کی چڑیں بیدا کیں؟ وہ پھلے ہا وُل مرغہ ہوگئے ہے۔
دومری دوایت میں پکھا ضافہ کے سم تھے کہ میں کہوں گا
وومری دوایت میں پکھا ضافہ کے سم تھے کہ میں کہوں گا
اس کے لئے جس نے میرے ایود تبدیلی کی مجابی ہے
اس کے لئے جس نے میرے ایود تبدیلی کی مجابی ہے
اس کے لئے جس نے میری اور تبدیلی کی۔

اور الكيوں اور حنفوں نے اپنے اپ م كى بيرو كى كى۔
اب تو تنهاا ، م بكر مزنى كى تر سُل مجي تفہرى الل پر تمل كرما ضرورى ہے كيونكدال كى وصند يں ہيں، ايك كو حافظ ائن عبد الهادى نے صحیح قر ارديہ ہے حالا نكہ وہ الله معاملہ مثل بہت بخت ہيں ، جيب بات ميہ ہے كہ الل كتاب ميں انہوں الل سند كومجي قر ارديا ہے جو انہوں بہت بخت ہيں ، جيب بات ميہ ہے كہ الل كتاب ميں انہوں الل سند كومجي قر ارديا ہے جو انہوں نے ان م كلى كر قائل كلى ہے ان م كلى ہے رقائل كومجي ہيں ، مقدمو دالل سے بيب كه حد بيث كے مقر روق م الله الله الله بي حد بيث كے مقر روق م الله الله بير عد بيث مجي ہے۔

میں مخالفین کو بنے کرتا ہوں

جوال کا مشکر ہے جی اسے چینے کرتا ہوں کہ تو اعد عدیث اور تو اعد اصول کے مطابق اسے موضوع قرار دے کر دکھائے بشرطیکہ و دعلی بحث اور حق و انساف کے مطابق پیلے قا است موضوع قرار دینے کی راہ بھی نہ پاسکے گا ،استہ عب رائٹ میں گذب بیائی بنص کانقل کرنے جی تھے گا ،استہ عب رائٹ میں گذب بیائی بنص کانقل کرنے جی تھے گا گا نہ بنا بااس سے کوئی بھی عائز و کرور نیس اور اس میدان کمینگی و سب جی تھے (گائی گلوٹے) میں سب سے بڑا ماہر و بی ہے جو بہت بڑا جا اہل اور اعلی تھیدہ سے عاری ہو، ہمارے توالف جو کہنا چا تیں کئیں ، جیسا چا تیں اپنے اعمال اور اعلی تھیدہ سے عاری ہو، ہمارے توالف جو کہنا چا تیں کمین ،جیسا چا تیں اپنے اعمال مامہ کو سے ہو کہتے گھریں ، ہم اس میدان کمینگی و سفا ہت کی جس کے و دماہر میں ان کا مقابلہ تیں کرکتے اور ہم اپنے مطالبے ہے ہے ہے تہیں سکتے ، عمال آئی بی مطالبہ ہے کہ وہ صحیح علمی انداز سے حدیث نہ کورکا موضوع ہونا ہا جت کر وکھ نمی ، انتقا والد اس پر انتیں قد رہے تیں ہوگی اور پھر لند نداس تک چین ہا تیں گے۔ وکھ نمی ، انتقا والد اس پر انتیں قد رہے تیں ہوگی اور پھر لند نداس تک چین ہا تیں گے۔ واللہ یقول الدی و ھو بھدی المسیدل

ي عديث وفي كاخلاصب معيمين بن اس كمالها زفا ورسندي النكف بي-

#### سب سےمضبوط اعتر اض

اور تهم بخداءان كا مجي مضبوط اعتراض بلكه حقيقت ميں ال كے علاو وال كے باك كوئى اعتراض ہے وال كے باك تعبير معنبوط كيا ہے:

إذا (جهل) حال أصحابه النين عرفوه و عرفهم فابرهم من باب أولى

لین، جب وہ اپ ان محابہ کے حال سے (جال) ہیں جو انس جائے جیس اور وہ ان کوجائے ہیں تو ووسروں سے بطریق آوٹی (بے ٹر بوں کے)۔

تو تمہارا پر قول کیے میچے ہوسکتا ہے کہ اُنست کے بی ل ان پر قوش کئے جاتے ہیں؟
میں نے ان میں سے ایک کے کلام کواک کے الفاظ میں نقل کرنے کوئی لئے ترجیح دی
ما کہ قار کمین ٹوروفکر کریں اور ویکھیں کہ و کیے ٹی کریم وقت کی کی طرف نہ ہے ہی سوقیا نہ
اور گنتا فاندانفا وامنسو ہے کرتے ہیں اس واعظ کے لئے پر بھی ممکن تھا کہ اپنے مقصد کو
ان کلمات سے تعبیر کرنا:

إذا كان لا يعلم حال أصحابه النع يعنى، جبودا يقصى المسكوالات كونس جائع

تو نی کریم واقع کی وات کے ساتھ اوب کا نداز تھا او راس حدیث کی عبارت کے بھی موافق تھا جسل کوی ترج کے کا نداز تھا او راس حدیث کی عبارت کے بھی موافق تھا جسل سے اس لے استدلال کیا لیکن اس نے افظ (جبل) کوی ترج کے دی آتو اس سے قاری کی سمجھے گا کیا لکل ای طرح ان کے ایک اور کی ہات ان حدایث الدحوض یصر ب حدیث (حَیّاتِی خَیْرٌ لَکُمْ)

بالحذاء

صدرف والم عد عد حداتي خير لكم أوجوت مرق ب-

ان کانفی منافشہ دیکھیے اس کے بعد جو جا بیں ان پر بھم لگا کیں ، جہ ری سابقہ گفتگو کے مطابق صدیب حوض بھی میں کے مطابق صدیب حوض بھی میں ہے ۔ اگر ہم ان کی طرح بی تھڑ الو، فقنہ ہو زاورلڑا کے ہو جا کی آئی تو حدیث حوض کے میں ہوئے ہوئے ہوئے ہی ہم اے رد کر سکتے ہیں ، اس سلسد میں ہو کے میں اور ہے ہو جو جو جو جو ہی ہی ہم اے رد کر سکتے ہیں ، اس سلسد میں ہی دے ہا ہی بہت مضبوط تو جریم وجود ہے ، لیکن اللہ کی بناد کہ ہم جھڑ الو بن جا کمی ہا کمی کومن اللہ دیں بلکہ مسلم اصولوں کے مطابق ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔

#### ا یک تمهیدی مقدمه

جس کے تمہیدی طور پر ہم ایک مخفر سامقد مد ذکر کرتے ہیں، و وہیہ ہے کہ علوم صدیث اوراصول حدیث ہیں۔ تو بی جا تیا ہے کہ جب دو رہیں ہا ہم متعارض ہی ۔ تو بی جا تیا ہے کہ جب دو رہیں ہا ہم متعارض ہی تو بی جا تیا ہے کہ جب دو توں کا ہمتے ہوا ممکن ہے؟ اگر دو توں کا ہمتے ہوا ممکن ہوتو اس کے جمل کرنا جا ہئے کہ دو توں کا ہمتے ہوا ممکن ہوتو اس پڑھل کرنا جا ہئے کیونکہ اس صورت میں دو توں دلیوں پر عمل ہوتا ہے اور دو توں دلیوں میں ہے کی ایک کور جے ویٹا بھی ممکن نہیں کیونکہ اس صورت میں کی ایک کو تھو ہے گاہ رہ جا ہمی ممکن نہیں میاں البت جب صورت میں کی ایک کو تھو تر اور بتالا زم آئے گاہ در ہوجو رہ نہیں میاں البت جب دو توں دلیوں کا جمعے ہونا مشکل ہو، بلکہ ان ہے جمعے ہونے کی صورت بھی ممکن نہیو تر بی کی طرف رجو بی گری ہونے کی حدود مرک پر مقدم کیا جائے گاہ اگر دو دو توں کو چو تر کر کی طرف رجو بی گری دو توں کو چو تر کر گرفت میں برائے ہیں اور دیل کی طرف رجو بی کی جائے گا ، یہ جائے ہی شدین کیس تو دو توں کو چو تر کر تھی میں اور دیل کی طرف رجو بی کی جائے گا ، یہ جائے ہی شدین کیس تو دو توں کو چو تر کر تھی میں اور دیل کی طرف رجو بی کی جائے گا ، یہ جائے ہی شدین کیس تو دو توں کو چو تر کر جی ساتھ ہی دو تا ہے اور دیل کی طرف رجو بی کی جائے گا ، یہ جائے ہی شدین کیس تو دو توں کو چو تر کر کی اور دیل کی طرف رجو بی کی گا ، یہ جائے ہی تا ہے گاہ اس کا مراور صاحب قرن جائے ہی جائے ہی جائے ہی جائے ہی جائے ہی جائے ہی جائے ہیں جائے ہی جائے ہیں جائے ہیں جائے ہی جائے ہیں جا

صدیق اکبراور دلائل میں تطبیق سر ندخت ساک میں تاہم

كي اب نے حضرت ابو بكرصد يق رضى القدعت كے فيصد كوئيس و يكها كد كيے

انہوں نے معزت فاطمہ رضی اللہ عنہا کواللہ کے رسول کے کر کہ سے ورا اثت و بے
سے معذرت کر لی تھی حالاتکہ معزت سید ورضی اللہ عنہا نے قر آن کریم کی اس آیت
کریمہ یہ قوجینے کم اللّٰه فی او کلا تھ کم ''سے استدلال بھی کیا تھا توضیحیین کے مطابق صد این اکبروشی اللہ عند نے رسالتما ب اللہ کے:

لَا نُورِتُ مَا تُرَكَّاهُ صَلَقَةُ

العنی ، ہم کی کووارٹ نیل بناتے جو پھی ہم نے چھوڑاو وصد قد ہے۔ اور میں ایک میں ایک بناتے ہو پھی ہم نے چھوڑاو وصد قد ہے۔

والے فرمان مبارک ہے اسے فاص کیا تو صدیق اکبروض اللہ عند دونوں دیہوں کو جمع کرنے پر جمیں انہوں نے کیے افکر آتے ہیں ، آپ نو رفر ما کی ، انہوں نے کیے قرآن کریم کو حد ، ب رمول ایک کے سے میں تھ فاکد وہ مرف قرآن کریم کو حد ، ب رمول ایک کے سے بی تھوڈ وسیتے ، جیسا کہ آن کل برعتی ایس کرتے میں ایکی بیٹے بی مسب کو چھوڑ وسیتے ، جیسا کہ آن کل برعتی ایس کرتے ہیں ایکی بیٹے بی میں کرتے ہیں ایکی بیٹی بیٹے کی میں کرتے کے جھوڑ ماح ام ہے۔

اں منم کی مثالیں بہت ہیں، گئیب حدیث اور اُصولی حدیث کی کمایوں کے صفحات ان ہے معمور ہیں ، ہم نے محض اینے مقصود کوواضح کرنے کے لئے ایک مثال کا ذکر کہا ہے۔

حدیث حوض اور حدیث عرض الاعمال میں عدم تعارض کی وجوہ آپ نے تمبید بجولی تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث حوض اور عرض الاعمال والی حدیث میں تعارض ہے نہ تناقض وال کی وضاحت مختلف وجودے کی جاسکتی ہے۔

ا۔ عدیث وفل مربدین کے بارے س

صدرت حوش مُر مدّین کے یارے میں ہے جیسا کہ امام بھاری رحمۃ اللہ علیہ نے مصرت تعیدے مصرت تعیدے ہوئی کے دی گئی گے دی مصرت تعیدے ہوئی ہے دی کی گے دی اللہ علیہ کے دی اللہ کے دیا تھی اللہ کے دیا تھی اللہ کے دیا تھی کے دی اللہ کے دی اللہ کے دیا تھی کے دیا تھی کے دی اللہ کے دیا تھی کے دیا تھی کے دیا تھی کے دیا تھی کے دی تھی کے دیا تھی کے د

جباد كيا من فظائان جمر في البارئ اللي النهم ادتدوا على اعقابهم المحترب المحتربية البارئ اللهم ادتدوا على اعقابهم المحترب المحترب المحتربية المحترب ال

لیکن عرض ادیمال وائی حدیث آپ ﷺ کی اُمّت کے مسعمانوں کے لئے وارو ہوئی ہے کیونکہ قر آن کریم کے مطابق کافروں کے لئے تو استغفارہ از بی نہیں۔

٢- حديث وش دومرى صديث كے لئے فقص ب

عدد ب وش فاص اور عدد ب عرض ادا کی دو مری کے لئے تھے میں ہوتا ہیں ہے کہ اُمت مسلمہ کا کیک سے معلی کے اس کی وضاعت ہیں ہے ہیں صدیت بناتی ہے کہ اُمت مسلمہ کا کیک گروہ وحق سے دور کر دیا ہے گا اور دوم کی حدیث سے داشتے ہور ہا ہے کہ آپ بھی کی اُمت کے اس اُل آپ بھی کے تضور روضۃ انور میں ویش کے جاتے ہیں، تو پہل عدیث سے بید فاص ہو ہے گی اس کا منہوم پاکھ ہیں ہو جائے گا کہ پوری اُمت کے حدیث سے بید فاص ہو ہے گی اس کا منہوم پاکھ ہیں ہو جائے گا کہ پوری اُمت کے انکال آپ بھی کے حضور ویش بیس ہوں کے کیونکہ القدر ب العزب جو ہتا ہے کہ ان میں حمامز ایا لذر سے قو جب رسالتم آب بھی ان کو دوش کی طرف بلا میں گئی کو اہم ہو کی گا ہوں ہو کے کا میں موال کے اس کروہ کا عمل آپ آپ بھی کے کہ جب آپ کے اس کروہ کا عمل آپ آپ بھی کے دور ہرف میں اور عام کا میں موالمہ ہے کہ جب آپ کے حضور ویش نیس کے گئے اور ہرف میں اور عام کا میں موالمہ ہے کہ جب آپ کے حضور ویش نیس کے گئے اور ہرف میں اور عام کا میں موالمہ ہے کہ جب

دونوں جمع بوج تمریق عام کوخاص کے وَربعدخاص کیاجاتا ہا اوردونوں دسیں ہا ہم منفق بوجاتی ہیں۔

# صد بب حوض کے خاص ہوئے پر دلائل

ہ تی حدیث وش دووجود کی بار خاص ہے۔

## ٣\_ اعمال كي ينظلي اجمالاً موتى ب

عرض الحال اوراستغفار دونوں اہمائی طور پر ہبول کے مثلاً کہ جائے گا آپ ک اُمت نے بید بید بیکیاں کی ہیں اس طرح فلاں ، فلاں گنا و کے ہیں تو آپ وہ اُن ان کی اس کے بید بید بیکیاں کی ہیں ، ای طرح فلاں ، فلاں گنا و کے ہیں تو آپ وہ اُن ان کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے ''اکا طرح اصوں فقد کی دیگر کتب میں بی مذکور ہے اور مناد کے فرا اس کے ماتھ کی دیکر میں ہوتا ہے ''ای طرح اصوں فقد کی دیگر کتب میں بی مذکور ہے اور مناد کے فرا اس کے فرا اس کے مرات میں کی خاص میں اس کی صلت میں اس کی ہوتا ہے اس کا مناد ہیں اور اس کے مرات میں کی ہوتا ہے کہ مناد ہیں اور اس کے مرات میں کی ہوتا ہے گئر اس کے مرات میں کی ہوتا ہوں کو جب کرے جیسا کر صاحب در خلا مرحان کا الدی ہیں مسکمی نے ''اور الانا تو ار ''میں ایس مگل نے ''اور الانا تو ار ''میں کہ کھانے میا ادار کھی مناد اس میں اور اس کی ایس کے ایکن کے ایکن میں اور اس میں اور اس کی اور الانا تو ار ''میں کہ کھانے میا ادار کھی مناد اللہ میں ماداد کھی مناد کھی میں کے ان کو مالانا تو ار ان میں کھانے میا ادار کھی مناد کھی میاد کھی میں کے ان کو مالوں کے مالوں کی ان کا کہ میں میں کھی میں کہ کھیل میں کو میں کھیل کے ان کو مالوں کو ان کھیل میں اور کھیل میں کھیل میں کو میں کھیل کے ان کو مالوں کو ان کھیل میں کھیل میں کھیل میں کھیل کے ان کو مالوں کو ان کھیل میں کھیل میں کھیل میں کھیل کے ان کھیل میں کھیل کے ان کھیل میں کھیل کو کھیل کھیل کے ان کھیل کے مالوں کو کھیل کے ان کھیل کھیل کو کھیل کھیل کھیل کھیل کے دور کھیل کے کہ کھیل کھیل کھیل کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کہ کھیل کے کہ کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے

نيكيوں پر الله ربّ العزت كى حمد بيان كريں كے جب كها فرمانيوں كى صورت على ال كے كمنا ہوں كى الله ربّ العزت سے مفقرت طلب كريں ہے، جيرہ كه فرمان اللى ہے: وَ اسْتَغْفِرُ لِلْذَبْهِ كَ لِلْمُوْمِيْنَ وَ الْمُوْمِيْنَ وَ الْمُوْمِيْنَ وَ الْمُوْمِيْنَ وَ الْمُوْمِيْنَ برّ جمه الب مع ملات براورائل ايمان مرداور خواتمن سے مففرت سجيج -

لیکن صدیب حوش الا تنظیری خدا آخد دُنُوا بعک کنا کا منہوم ہیہ کہ آپ

تضیار ہر جر فرد کے بارے بیل نہیں جائے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا گیا ؟ البتہ آپ

اجمالی طور ہر جانے ہیں، (۱) اس کی مزید وضاحت کے لئے محسول مثال ہوں ہے کہ ہم

میں سے ہر شخص سارے جہان کے حالات اجمائی طور پر جانتا ہے کو نکہ اخبارات،
مرسائل ، ریڈ ہو، ٹی وی وغیرہ کے ذریعہ اطراف یا لم کے حالات کی ہے تھی رہے گئی رہے، لیکن تفصیلی طور پر ہر شخص اور ہر ملک کی ہر جگہ کے حالات آپیل جانتا ای طرح ہم میں سے کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے کوئی اور ہر ملک کی ہر جگہ کے حالات آپیل جانتا ہا کی طرح ہم میں سے کوئی کہتا ہے اس کا بید مطلب ہر گر نہیں کہ مفتر سے کوئی کہتا ہے انہ کی ایم مطلب ہر گر نہیں کہ مفتر سے کی دی ہر فر دے گئے ملیدہ وہی گئی میں ہوئیا گی واضح ہے۔

اٹیش بٹن وجوہ بلکہ ان بٹس سے ہر ایک کے ساتھ اشکال فتم ہو گیا اور دوٹوں حدیثوں کے درمیان تقارش ہو لکل جاتا رہا اس کے ہا دجو دمجی جو فتحص دجو دیتھارش پر مُصر ہو یا و دحد بہٹ حوش کورتے کے دیتا ہو و دمُعاند اور مُکارے جس پر رسالتماّ ب ایکٹی کا پیفر مان:

الكير بطر الحقو غمط الناس

بعنی ، تکبر ، حق کا افاراد راوگوں کو تقریبا تناہے۔

ص دق آتا ہے جو شخص ال حد تک بیٹی جائے اس کے ساتھ بات چیت جم ہوجاتی

<sup>19/11/2 1 - 9</sup> 

ا۔ کیجن اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں تقصیلی طور می نتانا جائے تو و وائی می قاور ہے جیسے ورو وشریف برد جنے والے کے حصلت یا برجمہ صفاعاللہ تعیمی

ہاد راس پر طامت کے تیری سے ہیں۔

انگال اُمت ا جابت کے بیش کئے جاتے ہیں نہ کہ اُمت وہوت کے واقت کے جاتے ہیں نہ کہ اُمت وہوت کے وہ نظر مان اُن جر حسقلہ فی رحمۃ القد علید نے دولتج الباری میں حدیث وہ سی ہوگئنگو فر مانی تو اس بھی ایسے اُمور بھی ہیں جن سے بدواضح ہے کہ حدیث عرض الاقال سی ہے اوراس میں بیون شد و مدہ ملہ نا بت و مسلم ہان کی عبارت یہ ہے اوراس میں بیون شد و مدہ ملہ نا بت و مسلم ہان کی عبارت یہ ہے اورائنتی سے مرا وائمت کہ کہا جاتا ہے حوض سے وائی کر وہ جاتا کفر کی وجہ سے بی ہے اورائنتی سے مرا وائمت ووجہ نے ایس ہر جاتوں نے آپ کے وہ ت کور قریبا کا خرکی وجہ سے بی ہے اورائنتی سے مرا وائمت وہوت (جنہوں نے آپ کے وہ سے آئی ای اورائنگ ایس بات کو حد یہ اِن ہر یہ دھے تر جے وہ کی ہے کہ رسالتم آب وہ اُن کر وہ یہ اِن اہل علم نے اپنی اس بات کو حد یہ اِن ہر یہ دھے تر جے وہ کی ہے کہ رسالتم آب وہ اُن کے فروا یہ

شل كبول كارجمت عے دورى بوال كے لئے بلاكت -

(ایے کلمات کافر کے لئے ہی ہو کتے ہیں) اوران کے حال کا آپ اللی برختی ہوما ہی اس کی حال کا آپ اللی برختی ہوما ہی اس کی تا نید کرتا ہے اگر ان کا تعلق اُمتِ اج بت ہے ہوتا تو آپ اللی ان کے احوال آپ اللی کی برگاہ میں فوش کئے جا کتے ہیں ، ہمارے تفصو دکی طرف اس میں بالکل واضح اش ردے۔ والقد ولی التو نیش

# حديث حوض پر وار دشده اشكال

منت اسلامیکاتر مصیبه کرام یه ل تک کدان ش سے غیرمعروف اول کیول ندیول کی عدالت پر این ش بہتو بینتام کیے صحیح ہوگاجب کہ صحابہ کرام کی ایک جی عت کو دوش سے دُور کر دیا جائے گا؟

اگر ہم عدیث کومریدین رچھول کریں جیس کہ علامہ ہاتی ، قاضی عیاض و فیر ہ کی رائے ہے علامہ تط لی کا تو یقین ہے کہ آپ اللہ کے بعد ایک بھی محالی مرتد نہیں ہوا، مرمد تو کھا عرانی نوگ ہوتے تھے ،جن کا سلام کے درے بھی کوئی کرواری جیس ،اور اگر ہم صدیث کومنافقین پرمجمول کریں تو (اعتقادی) نفاق تو ہے ﷺ کی فدہری حیات الى تقدادر مديث كيق بألا تُسلوى مَسا أَحْسَلَتُوا بَعُدَكُ "ادراكر يم مديث كويلا عين يرجمول كرين تو وه آب الله كالمايدي فيل ووتو بعد كى بيدوار ب، الريم عديث کوان حضرات برمحمول کریں جنہوں نے مقام صفین میں حضرمت علی کرم الغدو جہالکریم ے جنگ کی تو جمہوراً شاعر وو مار بدیداے بیند نیس کرتے موہ کہتے ہیں کہ معزے علی رضى الله عندے جنگ كرنے والے تحطى مجتهد تھے، اور اگر ہم حديث كو أسب وجوت يو أمتِ اجابت كما قره نول يرجمول كريراؤ عديث فذكور كم الفاظاس كي نقى كرت بيل كوتكدان شل تفري م كدو وآب في كم كريس إن أب أنيل وواب ويجانح ہیں اور آپ و لا ان کے نام لے کران کو پکاریں گے، پھر آپ کیے اپنے سی بہے یہ ک الذمه بهوي من عمر ال كيس عن شركت الله على الماكت بداكت الموان عرف المرا)

اا۔ ای جدیث پر بیا شکال بھی جونا ہے کہ بیرجدیث قاضا کرتی ہے کہ جم تر م محابہ کرام کے لئے رضی
الشہ جدید کیں بلکان صفرات کے لئے کہیں جن کے باوے یں ایقین ہو کہ انہیں ہوئی ہے وورٹیس
کیا جائے گاا دیمان کی تعیین تظریات و اغراض کے تلف ہوئے ہے تلف ہو جاتی ہے قالی شیعہ
واقعہ جمل کے اسحاب کورشی اللہ عزیش کیل گاوں انھی اور ف مرتی صفرت کل وحفرت مثان اور
ان کے مراقبیوں کو ، جب کہ بچھ صفرات صفرت معاویدا و مان کے مراقبیوں کو بہند تھیں کرتے اور
آپ کے لئے جرفتہ کوئی پر جھنا ضروری ہوگا اور حدیدی حوثی ای کی ٹائید کرنے گی آگر ہم ==

ليكن و و رقطة قبل\_

#### خاتمه

#### الفاظ حديث كي تشريح

قلريا ايها الكافرون اعبدها تعبدون

تُوالله رَبِّ الْعَرْتِ فَيْ تَعَمَّمُ الْ لَ أَلَّهُمْ اللهُ لَهُ مَا لَكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال يُنَايِّهُمَا الَّلِيسُ المُنُواكِلا تَقُرُبُوا الصَّلوةَ وَ الْتَمَّمُ مُسْكَارِاى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (١٣)

بدنها بت ای وسیق و ب بلکه بدعوم قران وحدیث کا حصد بحد دعلم أسباب

آپ الله توه ورکم آقاین

آپ آؤہ وہ قاکر یم بین جو عام گنبگار مسمانوں سے بری الذ مرتبیں بول کے بلکہ ان کے حق بی شفاعت فر مائمیں گے اور مافر ، نوں کے جہنم بی داخل ہونے کے بعد بھی ان کی فلامسی کی کوشش کریں گے، تو جیس کہ آپ نے ملاحظہ فر ، یا ، حد یہ حوض یقینا کل اشکال ہے۔ (۱۲)

جن صفرات نے اس عدیت کے ساتھ صدیت عرض اندل کے لئے ضروری تھ کہ پہنے وہ اس اس حدیث کو صدیب عرض اندل کے لئے ضروری تھ کہ پہنے وہ اس عدیث کا مفہوم بیجھے نیجر و دال کواور مس پرقر آن کریم دارات کرتا ہا ورجہور کا اجر ک ہے کہ ''تی مصیبہ کرام رضی التد عنہ معاول جیں ، القد رت العزت کے ہال ان کا بہت بڑا اس مرتبہ و مقد م ہے'' جی کرام رضی التد عنہ معاول جیں ، القد رت العزت کے ہال ان کا بہت بڑا اس مرتبہ و مقد م ہے'' جی کرتے ، جب بیران کے لئے سیحے جو ج نے اور اس کی تو ایش بھی وسیئے جا کہ میں رضد قائم کرتے ، جب بیران کے میں تھ جا ہیں اس کا میں رضد قائم کرتے ، جب بیران کے میں تھ جا ہیں اس کا میں رضد قائم کرتے ، جب بیران کے میں تھ جا ہیں اس کا میں رضد قائم کرتے ہی ہیں ،

عدی کان تمام پر منظیق کریں آویہ تھے ہا کہ دوگا کہ ہم محابہ کرام کی گیر قدوا و کے لئے وہی اللہ عزر ستھاں تہ کریں کیونکہ واس کے اٹی بی فیل اورا گرہم اے کی ایک بھاھت کے ساتھ فاص کریں آویہ سرامر زیا دتی ہے جس کی کوئی آو جید تھیں ،اب ان کا نفین کوچا ہے کہ ادارے لئے مشیمان کریں کروہ کون ہے جس کی کوئی آو جید تھیں ،اب ان کا نفین کوچا ہے کہ ادارے لئے مشیمان کریں کروہ کون سے می بہک م جی گئے ہم میں اللہ عزر کھیں اگروہ ایب زیر میں وہ وہ ہر گزر ایس کریمی نہ میں گئے اور مشروک ایس کریمی نہ میں گئے وہ اور مشروک اور مشروک اور مشروک اور مشروک اور مشروک اللہ ہے جس اللہ ہرے جس المرب جس المرب میں کی وہنا حت کر میکھے ہیں۔

ال سے اور کرامام ما لک رحمہ اللہ تھائی تیا ہے کر م کے لئے "جو مدید مؤد وحاضری کے لئے آتے تھے"

ال حدیث کی ہوا ہے ہے ہے کہ کہتے تھے اس کے باوجود وبائیوں کو کہاجائے گا جب جدیث عرش اس کے باوجود وبائیوں کو کہاجائے گا جب جدیث عرش اس کے باوجود وبائیوں کو کہاجائے گا جب جدیث حوش میں کہ اس تہارے نزو کے حدیث حوش میں کہ کہ حدیث عرض الحال کی تا تبد کرتا ہے جیں کہ کہ ور و کی اس میں کہ اس کے کو کہ قرآن اور بھائے حوال میں دو و کو اس حدیث کی اس کون کی حدیث اشکال سے دو رہے؟ اور کون کی حدیث اس کے دو گی ہے؟

-- میخل ماور میں ان برمطلع تھا جب تک ان میں دیاء کار جب آؤ نے مجھے اٹھا لیا تو تو میں ان برنگاہ رکھنا تھا۔

قو شہوں "جو یکھانیوں نے زندگی میں دیکھا" اس کے ساتھ خاص ہے وہاں تو عراض وقیرہ ہے ہی خمیں ، اس کا جماب ہیہ کرآئیت کریر کی دیموہ کی عا ویر صدیث نہ کور کے محارش کین ہے ا۔ آئیت کریر فصارتی کے وجوئی کر عشرت میسی عیمیالسلام وہ خوداللہ یا اللہ تعالیٰ کے بیچے ہیں کے

ما تو فاص معد كاديد م كالقائل في موال تعرب مي تعديد المالم من كيام

اً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ التَحدُولِينَ و أَعَى الهِنْسِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ (الْمَاكِرةِ ١١٢/٥) المِنْ يَهِ الْوَاسِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (اللَّهُ عَلَيْ

تو حضرت میں علیہ السلام نے تھی کی کرانیوں نے ایسا کہ عوادر انہوں نے اس سے اللہ تعالی کی ید کیڑ گی میان کی ہے کا کہا:

> وَ كُنْتُ عَلَيْهِمُ خَهِيْكَا مَّا دُمُتُ فِيْهِمُ (الْمَاكَرُونَ المَالِمُ) عَمْ جَبِينَكَ مَن عَمْ رَبِا عَمَانِنَ كَوَ مَن قُولِ مِن مَا ثَالَالَا فَلَهُا وَوَفَيْتِينًا

> > المیمان کی طرف اٹھا ہے ہے۔

كُنُّ اللَّهُ الرِّيْلِ عَلَيْهِمْ (الله مده ١٤١١)

ان عمر سے آوجس کی ہدا ہے جا ہتا ہے آئٹس دوک وسعاد دائی کی حکا عشہ فریا۔

ال میں مخک تین کرچھڑے جسی علیہ السلام اپنی قوم کوت دوگ سکتے ہیں جب ان میں موجوہ ہوں جب انہوں نے ان کو چھوڈ رو تو ب انہیں روک جس سکتے ، گرچہ ن کے عمال من پر قرش ای کور ندسکتے جا کی تو آئیۃ کریے کا حرض احمال کے مما تھ کوئی تعلق تین آئی علی شا ثبات میں۔

عرض اعل آب کے ساتھ مخصوص ہے

ا مرض اعمال کی تخصیص عادے تی کریم اللہ کے ساتھ ہے جیں کروہ مرے ہے سادے تعاکل کی تخصیص فظالی بھی کے ساتھ ہے کوئی اور ٹی ان میں آپ بھی کا شریک ٹیس داور جب اللدرت العزت نے آپ بھی کی دیدے آپ کی انسا کی محریم کی ہے کہ اُسے وہ مرے تر مراتھوں کے نئے ہیں کی وہا = النزول "كراجانا ب مستقل ال موضوع بربهت سارى كناييل نايف بويكى بيل كيدتو مطبوعه إلى جب كديكه غير مطبوعه بجرفر الا و وَفَاتِنَى خَيْرُ أَنْكُمُ

لیتن میرااس دنیا ہے وصال کرجانا ئی تنہارے گئے نیر ہے۔ ''محج مسلم' میں حضرت ابو موکل رضی القدعتہ ہے روایت کر دوحدیث ہے تا ہت ہے کہآ ہے ﷺ نے قرمایہ:

الله دب العرب المعرب المينا بندول على سے كى أمّت بر رحمت كا اراده قر ، تا ہے قو اس أمّت كے في كو بہلے بالينا ہے اوراس في كو أمّت سے بہد الله المنا مرتے والا با انظام كرتے والا بنا ديتا ہے اور جب الله دب العرب كى قوم كى بلاكت كا اراده قر ، تا ہے قو ال الى قى موجودگى شى عدا ب ديتا ہے ، في و كيور با الله و ماك كے في كر موجودگى شى عدا ب ديتا ہے ، في و كيور با اس قو ماك كركے في كى ابتحول كو بوتا ہے اور الله دب العرب العرب الى كو بلاك كركے في كى ابتحول كو الله كركے في كی انہوں كو باك كركے في كی انہوں كو باك كركے في كی جنالا اور اس كی باخر مائی كی انہوں ہے تو كو جنالا اور اس كی باخر مائی كی۔

الفَوَ طَ: فاءاورراء يرزير، وه جوقوم المسآه جائم تاكدبائش اورشرور بات زندگى كانته م كرے مدیث مسلم می انفاد الفوط "كساتي جستم می انفاد الفوط" كساتي جستم مي انفاز الفوط "كساتي جستم مي انفاز مائل -

تُغُوِّ صَ عَلَيْ أَعْمَالُكُمُ " تَهِارِ السَّالِ مِحْ يَرِيثِينَ كَيْرِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

ا۔ ویا بیوں نے اس جملہ پر بھی احمر اش کیا ہے کہ قر این اس جملہ کے معادش ہے واللہ رہا اسوے نے حدد سے معارض ہے و حدد من میسی عبید، سلام ہے وکایٹ فرادی ہے

> وَ كُلُّتُ عَلَيْهِمُ شَهِيْكَا مَا دُمْتُ فِيْهِمُ فَلَمَّا تَوَهَّيْتِي كُنُت آنَ الرَّفِيْتِ عَلَيْهِمُ (اماكره: ١٤/١٤)

یاور ہے کہ پیر عمل اہما لی ہوگا جیسا کہ وجوہ تلیق احادیث کی تیسری دید بی بیات گزر چی ہے یا جھے پر تبہارے محل عمل ہوت کئے جاتے ہیں ، وہاں صاحب عمل کا ذکر نہیں ہوتا ، جیسا کہ چوتھی دید بیل بیان ہو چکاہے کیونکہ تھیں عمل کی معرفت مقسود ہے کہ آیا ان کا تعلق خیر سے ہے یا شرہے ، اس سے کفا داور منافقین کے اعمال نکل گئے کیونکہ وہ ہوت ہی تبین کئے جاتے ، پھر فر مایا : فک منا ڈائیٹ مِنْ حَیْسہ ' ایسی جب تبہارے اعمال خیر دیکھتا ہوں حسمند الله ' تو تعہیں آو فیق اور ہدا ہے وہ ہے پراللہ کی حرکرتا ہوں ہو صَادَ اَئیتُ مِنْ خیر ' جب اعمال شرو کھتا ہوں' است فیفرٹ الله لکھ مرکزتا ہوں ہو صَادَ اَئیتُ مِنْ مفرے طلب کرتا ہوں یا بی اللہ دب العزب سے حزید اعمال صالح کی تبہارے لئے ایمانی طور پر ہدا ہے و را جنمائی طلب کرتا ہوں یا بی اللہ دب العزب سے حزید اعمال صالح کی تبہارے لئے اس

#### حدیث ندکورے چندامور کا ثبوت

(۱)....قبرشریف ش آپ ﷺ کی حیات اپنی پرزخی حیات ہے، جو حیات شہداء سے بھی اکمل ہے، فرمانِ الٰہی ہے:

> وَ لَا تَشَفُولُوا لِمَنَ يُقُتُلُ فِي صَبِيْلِ اللَّهِ اَمْوَاتُ بَلَ اَحْيَاءً وَ لَكِنَ لَا تَشْعُرُونَ (١٥)

> > = دیا تو ایما کون بین ہے کے مرض اعمال کاسلماؤنٹا انتہ شمیلہ کے ساتھ خاص ہو۔ دوسر سے انبہا ءکو بیدورجہ دینے کی ضرورت رہتی

۳۔ وہر سے تمام انبیاء کرام کی واوت فقد ان کی اقوام کے ماتھ وفاص ہے وان کی شریعت می فقد ان کی دولات کی اقوام کے نائے جائے ہوئے گئی فقد ان کے زیائے جگ اور کے لئے اس نی کی ویرو کی منرور کی دیگر آو ان انبیاء کی شہادت اپلی اقوام کے لئے قام ترقی ، چنا نجیان پر مرش اعمالی کا کوئی سبخی و مطوب ت شاہ کیس آپ چھائی شریعت میں باق ہے اور آپ بھی کی گھت بھی آیا مت تک کے لئے قائم و وائم ہے وہ تھا ، کیس آپ بھی گئی مت تک کے لئے قائم و وائم ہے وہ کیا ہوئے گئی اور آپ بھی گئیا دت و سے بھی سے واللہ المحمدان میں ایک میں اور اللہ کی اس کے لئے بھی شہادت و سے بھی ہے واللہ المحمدان

اللہ کی راہ میں آئل کے جاتے والوں کوم دو نہ کھو بلکہ وہ زندہ تیں لیکن جمہیں شعور میں۔

أيك اورمقام براللدرب العزت فرمايا:

وَ لَا تَحْسَبُنَ اللَّيْفِينَ فَعِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ آمُوَاتًا بَلُ آخَيَاءً عِنْ اللهِ آمُوَاتًا بَلُ آخَيَاءً عِنْدُ رَبِهِمْ يُرْزُفُونَ فَوجِيْنَ بِمَا آقَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ (١٦) عِنْدُ رَبِهِمْ يُرْزُفُونَ فَوجِيْنَ بِمَا آقَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ (١٦) الله كَلَ راه شَلَّ لَكَ جائے والوں كومرده كمان عى تذكره يكده ه الله كا رنده ين اور آئيل جوالله كا فضل ملاہال يرخوش موسے بيں -

امام ابن حرم نے " انحل " میں فرمایا ہے: مسلمانوں کا اس بی کوئی احتلاف ہی جیں کدانیما ء کوتمام سے افضل نہ مانے والا کافر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام كامرتبرومنزلت تمام كلوق \_ ارفع ب، الله ربّ العزت كم بالال كى بررگی تمام ے اتم باوررت العزت کے بال دومرول کی بنسبت ال کی تحریم زیاوہ ہے، جو تحص اس میں اختلاف کرتا ہے و دمسلمان ہی جیس ، اور علامہ حافظ امام تاوی علیہ الرحمد نے ''القول البدلج (ص١٢٥)، الحلي (ص٢٥)'' ميں قرمايا ہے: ان احا ديث كريمه ے تا بت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ بھیشہ زعرہ میں اور بیاعادہ کال ہے کہ دن رات علی كوئى ايباونت ولحي وجس ش كوئى ندكوئى آپ كى خدمت ميں صلوٰ ة وسلام ندكرتا ہواور ہم ایمان رکتے ہیں اور تقدیق کرتے ہیں کہ آپ ﷺ قیر شریف میں زغر وہیں ، آپ رزق دي جاتے بين اورآب الله كجد اطهر كوزين نيس كھا سكى ،اوراس براجماع ہے ابعض علماء نے شہدا واور مؤ ذہبین کو بھی اس تھم میں شامل فر مایا ہے اور بیر بات او بت ہو چکی ہے کہ بھش علاء وشہداء کی قیری کھودی گئیں تو ان کے اجسام میں تغیر تک نہیں تھا، حتی کہ بعض کی مہندی کارنگ بھی تبدیل نہیں ہوا تھا (ف) اور انبیاء کرام تو بقینا شہدا ہے

١١\_ ٢ل عران: ١٢٠/١١٠٠١٠

نظن بين-

اور سي مسلم على صفرت النس رضى الله عند الدواجت ب كما ب الله في الله في الله الله عند الدواجة ب كما بي الله في م مَرَدُتُ بِعُوَسلى لَيْلَةَ أُسْرِى بِي عِنْدَ الْكَيْهِبِ الْاحْمَرِ وَ هُوَ فَائِمْ يُصَلِّى فِي فَيْرِهِ

معراج کی دات کلیپ احرے میراگز ریواتو بھی نے موکی علیہ السلام کو دیکھا کہ و دانچی قبرانور بھی ٹمازا دا کردہ ہیں۔ اور سیح مسلم بھی صفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے بھی روایت ہے کہ آپ ﷺ

نے فرمایا:

لَقَدُ رَأَيْعَنِيْ فِي الْحَجْوِ وَقُرَيْشٌ تَسَأَلَنِيْ عَنْ مَسْوَاى شي طيم كعيد شي تماكر قرايش مجدے دات كے سفر كيا رے ش موال كررے تھے۔

#### اوراكا حديث شي-

وَ قَدُ وَ أَيْتُ بِنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِهَاءِ فَإِذَا مُوسِلِي قَائِمٌ فِي الْحَدُونَةِ وَ يُصَلِّى فَإِذَا وَجُلَّ مِنَ أَرْدِ مَنُوقٍ وَ يَصَلِّى فَاللَّهِ مِنْ أَرْدِ مَنُوقٍ وَ إِذَا إِبْرَاهِيمَ فَائِمٌ يُصَلِّى أَقُرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَها عَرُوةٌ بِنَ مَسْعُودٍ وَ إِذَا إِبْرَاهِيمَ فَائِمٌ يُصَلِّى أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَها عَرُوةٌ بَنُ مَسْعُودٍ وَ إِذَا إِبْرَاهِيمَ فَائِمٌ يُصَلِّى أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمُ فَحَانَتِ الصَّلُوةُ فَأَمَّمُتُهُمْ المحليث صَاحِبُكُمْ فَحَانَتِ الصَّلُوةُ فَأَمَّمُتُهُمْ المحليث المحليث الصَّلُوةُ فَأَمَّمُتُهُمْ المحليث المحليث المُعلَّى مَنْ اللَّهُ المُعلَى مَنْ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْرَاحِ وَعَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ السَلَّةُ مَنْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ السَلَّةُ مَنْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ وَالْمُ وَالِمُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ

ہوئے آماز پڑھ رہے بھے ،اور پھر ایرائیم علیہ السلام کھڑے ہے۔ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ تمہارے تیقیر (علیہ السلوق والسلام) ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ بین میحر نماز کا وقت آیا اور میں ان سب کا امام ہوا۔

اور حضرت السرطی الله عندے روایت کر دوحد بیث می ہے کہ انہا الی آبرول میں اللہ عندے روایت کر دوحد بیث میں ہے کہ انہا الی آبرول میں زیرہ ہیں، ثما زیر منے ہیں۔ علامہ بیمی و قبر و نے اسے می قرار دیا ہے۔

(۲) ...... آپ رؤف رہم کے درجہ پر فائز ہیں: نی کریم ﷺ فی اُمّت کی جیشہ فیرخوائی کرتے ہے، اور ہرموقد پر ان کے لئے فیرو بھلائی اور دعایا گی ، اور اس بی کوئی فیک فیل کرتے ہے ، اور ہرموقد پر ان کے لئے فیرو بھلائی اور دعایا گی ، اور اس بی کوئی فیک فیل کہ آپ موسین کہ آپ موسین کہ آپ کی خاص اللہ رب العزت نے آپ کا خاص وصف بیان فر بایا ہے اور قیا مت کے دن آپ کی رحمت مزید واضح اور چوش بی بوگ جب آپ شفا هت کے لئے آگے بردھیں گے اور با رہا ریکے بعد واضح اور چوش بی بھوگ جب آپ شفا هت کے لئے آگے بردھیں گے اور ای کر اور آپ کا رب ویکر رہ اللہ رب العزت سے درخواست کریں گے اور آپ کا رب ویکر رہ گا ، آپ کو عطافر مائے گا اور آپ کو اپنے قریب کر رہ گا ، آپ کو عطافر مائے گا اور آپ کو اپنے قریب کر رہ گا ، ایپ کی شفا عت قبول فر مائے گا ، آپ نے عظام مائے گا ، آپ کے غیمہ کے لئے کہ بیاں تک کہ جہنم کا دار و فریکے گا : آپ نے اپنی اُمّت بیں اپنے رب کے غیمہ کے لئے کہ بیاں تک کہ جہنم کا دار و فریکے گا : آپ نے اپنی اُمّت بیں اپنے دب کے غیمہ کے لئے کہ بیاں تک کہ جہنم کا دار و فریکے گا : آپ نے اپنی اُمّت بیں اپنی اُمّت سے ایسا ہولہ در بیا ہو ۔ ایسا ہو ایس کی اُمْت سے ایسا ہولہ در بیا ہو ۔

(۳) .....ا عمال کی پیشگی گنا ہوں کے ترک کا اہم سب ہے: اس سے گنا ہوں کے چھوڑنے او رئیکیاں کرنے پر اُجھا رہا لا زم آتا ہے کیونکہ جب مسلمان کویفین ہوجائے

#### فائده

# کیا صحت حدیث کے لئے اس کا صحاح ستہ میں پایا جانا ضروری ہے؟

جب وبايوں كے سامنے عديث عرض الحال كى طرح الى عديث آجاتے جوان کی خواہشات کے مطابق ندہواوراس کی ناویل بھی نہ ہو سکتی ہوتو اے یہ کہتے ہوئے زوّ كروية إلى كديدهديث بخارى ومسلم شنيس بياصحاح سقة "بخارى مسلم برزرى، ابو واؤو، نبائی اور این ماجہ " کے مواقعین میں ہے کسی نے بھی اسے روایت تہیں کیا، وراصل و داس ہے معلم محص کووہم میں بتلا کرتے ہیں کہ ہروہ صدیث جو محمین میں یا صحاح ستعدين ندمائي جائے و وضعيف ب ما موضوع - ما درب كديدا بهام باطل كى سيح علمی بنیاد برنہیں ہے بلکہ بیمن جُملہ ان ہد عات ہے جن کا اظہار انہوں نے آج کل كرركها ب، ونيا كي كسي عالم وين، فقها ومجتهدين بلكه كفا ظاهد بيث اورمد ثين ني مكس نے بھی آئے تک صحب حدیث کے لئے بیشر طابیں لگائی کدد و صحاح سنے شی موجودے، بلكه علاء كاس برا تفاق ب كدجب حديث ين صحت كي شرا تظيافي جا كي تواس بمل كرما ضروری ہے خواہ وہ صحاح سکے میں ہو یا ند۔ شخ ابن تیمیہ کو دیکھتے اپنی کتابوں میں الیمی ا حادیث لاتے ہیں جوخلال ،ابن بطہ وغیر ہ کی طرف منسوب ہوتی ہیں ، حافظ ابن قطان کود میجیئے انہوں نے حصرت ابن عمر رضی اللہ عنہا کے اس اثر کوسی قرار دیا ہے کہ وہ جوتوں کی حالت میں وضو کرتے تھے، یا وُل کے دھونے کی جائے ہیں جوتوں پر س کر دیتے تھے اور کہتے تھے کدر سالما ب اللہ ایسا کرتے تھے،اس کویز ارنے اپنی مند میں روایت کیا ے اور حافظ ضیا عقدی نے "الخارة" من بہت ی الی احادیث کو مح قر اردیا ہے، جو

کہاں کے اعمال نی فی کے کے حضور بیش کے جاتے ہیں اور وہ ان کی نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں ، تو جتا بھی ممکن ہو سے گاو ، شخص نیکیاں زیا وہ کرے گا ور گناہوں سے دور یو گا کہاں کے نبی خوش ہوں ، انہیں فرحت حاصل ہوا ور جب حضرت ابوالدرداء ایے عمل کا کہاں کے نبی خوش ہوں ، انہیں فرحت حاصل ہوا ور جب حضرت ابوالدرداء ایے عمل سے اللہ ربّ العزت کی بناہ ما تکمیں جس سے وہ اقرباء کے حضور رسوا ہوں تو ایک مسلمان سے کہا مید کی جا سکتی ہے کہ والیا عمل کرے جس سے وہ اللہ کے رسول فی کی بارگاہ ہیں رسواہو۔

جزء اخلقام کو پہنچا، اشوال المیارک ۱۳۹۸ دید سے دن صح کے وقت اس سے فراغت حاصل ہوئی، حسن وسعاوت کے ساتھ اللہ دہت العزت ہا داخاتم فرمائے، ای سے دعاہے کہ دہ جمیں، ہمارے والدین، ہمارے مشائخ و اسائڈ واو رہارے دوستوں کی مفترت فرمائے ، کیونکہ وہ ہر چزیر تا درہے۔

و لا حول و لا قوّۃ الاً باللّٰہ العليّ العظيم احد نماز منج بروز منگل ١٩ زوائج ١٣١٧ ه بمطابق ٢مكى ١٩٩٧ء اس كتاب كے ترجمہ ہے قرافت حاصل ہوئى۔

فظ مترجم خادم العلماءرسول پخش سعیدی حضرت سلطان با بوٹرسٹ پر پنتھم، یو۔ کے

صحاح سنة من أبيل بإنى جاتب ، اورومياطى ، منذرى ، عراتى ، عسقلانى وغير د كفا فإعديث في اليها كياب، اورعل مدحا فظا بن حرّم في "مراتب الريانة" من الي صحح محكب حديث كى فهرست ترتب وى ب جس براعمًا وكيا جانا ب تو فر ملا: پهليمبر برسمج بخارى اورج مسلم بين -

پر سخ این اسکی ، این جاره دکی منظی ، قاسم بن اسح کی منظی ، ان کابول کے بعد سنن اُبی داؤد ، سنن نسانی ، قاسم بن اسح کی مصف ، امام طحادی کی تصانیف ، منداحم ، مند بر ارد ، مند این ابی شید ، مندعثان ، مند این داخوید ، مند طیالی ، منده ن بن مند بر این افی شید ، مندعثان ، مند این داخوید ، مند طیالی ، منده ن بن مغیان بی ار خوم مربی تفصو دید ہے کہ و دا حادیث کریمہ بوصحات تقریب التوادی ، کی طرف رجوع کریم ، بقصو دید ہے کہ و دا حادیث کریمہ بوصحات تقریب مردی نیس بین ، طرف رجوع کریم ، بین ان کے بارے من دبال تی خیال می نیس ہیں ، بین ان کے بارے من دبال کی تا کید کرتی ہے نیس و داوال کی مطابق ندیوان سے جان چیز انے کے لئے اسے گھڑا ان کے بوری در گئی جیز بہنچانے ہیں ، ندانہوں نے کھی اس کا ذا نقد ہے کہا ہے کونکہ دہ لوگ انساف نام کی کوئی چیز بہنچانے ہیں ، ندانہوں نے کھی اس کا ذا نقد ہے کہا ہے مشاید انہوں نے یوری دندگی ہیں اسے کنا بھی ندیو ، بال فریق کالف اور مناظر ہے ضرور ضفتے ہوں گے۔

اللهرب العرت عوما بكريمين اورانيس مح رائة كيدا يت فرمائ والمين و ما علينا الا البلاغ المبين